حدود آرڈ میسی میں تراثیم ملك ناموجير علائ كرام فقهائ عظام او دانشورون كى آراء كى رقتى من

تقديم وترتيب ملونا محرزا باقبال

حدوراروسينس مبس تراميم و المرابع المر حقیقت کیا ہے۔ ملك ناموجيد علائ كرام وفقهائ عيظام الودانشورون كى آراء كي رشي مين

كتاب دوست پبليكيشنز اردوبازارلامور ـ فون پي پي: 7313392-042

Marfat.com Marfat.com

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں! `

ام كتاب تحفظ حقوق نسوال بل

ترتيب : محمد زابدا قبال

صفحات : 256

قیمت : 140روپے

تعداداشاعت : 1100

سن اشاعت اول: وسمبر 2006ء

ناشر : كتاب دوست پېلىكىيشنز ، لا ہور

سكنے كاپيتە:

ادارة القاتم

ىپلىمنزل،زبىدەسنشر 40-اردوبازار،لا مور

فوك :7313392 موباكل:042-4420434 موباكل



# فهرست

| صفحهبر | عنوان                                                                   | نمبرشار |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7      | ييش لفظ . محمد زام ا تبال )                                             | 1       |
| 9      | مقدمه                                                                   | 2       |
| 29     | چمن پرویزی کادیده در (مولانامحمراحمد حافظ)                              | 3       |
| 33     | ذرا آپ بھی سوچئے! (مولانا محمد حافظ)                                    | 4       |
| 37     | شحفظ حقوق نسوال کے ملمبر داروں کی حقیقت (پرونیسر قاری ضیاءالر من سمیری) | 5       |
| 41     | تخفظ نسوال بلاېداف ومقاصد ( دُاکٹرسيدعزيز الرحمٰن )                     | 6       |
| 46     | اسلامی نظریاتی کونسل کی غیرنظریاتی بیداری (پروفیسرخورشیداحمه)           | 7       |
| 51     | جدود یا حقوق؟؟؟ صبیب الرحمٰن لدهیا نوی)                                 | 8 .     |
| 58     | اسلامی سزاؤں پرمغرب کے بے جااعتر اضات (مفتی مزل حسین کیاڈیا)            | 9       |
| 69     | حدود کی بحث اورعلمائے کرام فرشیداحمہ ندیم)                              | 10      |
| 74     | اسلام اورانصاف کے لیے ذراسو چے!                                         | 11      |
| 74     | اعلان نامه: ذراسو چيع!                                                  |         |
| 75     | مسئلهٔ نمبر 1: زنا کی حجمو ٹی ایف آئی آر                                |         |
| 75     | مسئلهٔ نمبر 2:عورتیں اور جبل خانه                                       |         |
| 76     | مسَلهٔ مُبرد: قذف كا قانون                                              | ,       |
| 77     | مسئلهٔ نمبر 4: حمل: زنا کا ثبوت                                         |         |
| 77     | مسكنمبر5: زناكے مقدے كا اندراج                                          |         |
| 78     | مسكنمبر 6: جرم كي نوعيت اور تعين مز اكيلية ماحول طالات وواقعات          |         |
| 78     | مسئل نمبر 7: زیادتی کاشکار ہونے والی خاتون کابیان اعتر اف گناہ ہیں      |         |
| 79     | مسكه نمبر 8 زنااورزنا بالجبر كے ليے شہادتوں ميں فرق                     |         |
| 80     | مسئلهٔ نبر 9: زنابالرضااور زنابالجبر کی سزاؤں میں فرق                   |         |

| <u>.                                    </u> |                          |    |
|----------------------------------------------|--------------------------|----|
|                                              | مع<br>تحفظ حقوق نسواں بل | አ  |
| \$\\\ 4\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\     | تھ محفظ عنو ( اسوال ال   | γ, |
| 43 4 65° 6                                   | 00,0                     |    |
|                                              | ·                        |    |

| ~ \ |     |                                                                   |                 |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| _ { | 81  | مسكه نمبر 10: غيرمسلم اور حدودالله                                |                 |
|     | 82  | مسئله نمبر 11: گواهون كامعيار                                     |                 |
|     | 83  | '' شحفظ حقق ق نسوال بل'' كالممل متن                               | 12              |
|     | 83  | مختضر عنوان اورآغاز نفاذ                                          |                 |
|     | 84  | ۳۲۵ ب:عورت کونکاح وغیره پر مجبور کرنے کے لیے اغواء کرنا'          |                 |
|     | _   | لے بھا گنایا ترغیب دینا:                                          |                 |
|     | 87  | ۱۳۹۳ الف: کسی تخص کافریب سے جائز نکاح کا یقین دلا کر جمبستری کرنا |                 |
| T   | 90  | ۲۰۲۳ ب: قذ ف کی صورت میں ناکش                                     | ·               |
| -   | 90  | ۲۰۳ ج: زنا کی شکایت                                               |                 |
| T   | 99  | بیان اغراض و و جود                                                |                 |
| 1   | 105 | ''علماء کمینی'' کی سفارشات                                        | 13              |
| ľ   | 105 | مهما یا دواشت<br>همای یا دواشت                                    |                 |
| Ī   | 109 | د کوسری یا دواشت                                                  |                 |
|     | 111 | تيسرى يا دواشت                                                    |                 |
|     | 114 |                                                                   | 14              |
|     | 115 |                                                                   | <del> </del>    |
|     | 116 |                                                                   | <del> </del>    |
|     | 11  |                                                                   | <del> </del>    |
|     | 11  | داخلي عوامل روش خيال اورسيكولر ذبهنيت                             | <del>- </del> - |
|     | 12  |                                                                   |                 |
|     | 12  |                                                                   | <del></del>     |
|     | 12  |                                                                   |                 |
|     | 12  | قانون وراشته تعریب در         |                 |
|     | 12  | تعزیرات ادر نو جداری قوانین میں الله کا کرم                       |                 |

Marfat.com Marfat.com

|     | T                                                              |    |
|-----|----------------------------------------------------------------|----|
| 123 | حدودالله کراس نہیں کیے جاسکتے                                  |    |
| 124 | نى اكرم النينية كوبھى تىدىلى كاحتىنېيى                         |    |
| 125 | قوا نین حدود کی تحکمت                                          |    |
| 127 | سزائے موت اور رجم کی حکمتیں                                    |    |
| 130 | خواتین پر نظام عدل اور پولیس کی وجہ سے ظلم ہور ہاہے            |    |
| 132 | حقوق نسواں بل کے مخالف علماء اسلامی تاریخ اور شریعت کی         | 15 |
|     | روح ہے صرف نظر کرر ہے ہیں (مفتی عبدالقویٰ)                     |    |
| 137 | " ''تحفظِ نسواں بل'' قرآن وسنت کے صریح خلاف ہے <sub>۔</sub>    | 16 |
|     | (حضرت مولا نامفتی محمد رقع عثانی)                              |    |
| 141 | ٔ حدودتوا نینشریعت میں ان کی اہمیت (مولانامفتی محمر تقی عثانی) | 17 |
| 142 | پاکستان میں حدو دقوا نین کا نفاذ                               |    |
| 143 | حدودقوا نين انهم اعتراضات                                      |    |
| 144 | حدوداً ردُّ نینس اورخوا تین                                    |    |
| 145 | میملی مثال<br>بیملی مثال                                       |    |
| 146 | قانون قذف میں صیغهٔ مذکر کا استعال                             |    |
| 147 | قانون كالمسلمياصول                                             |    |
| 148 | دوسری مثال                                                     |    |
| 151 | قانون نافذ کرنے والے اداروں کامنفی کردار                       |    |
| 152 | تفتیش کا طریق کار                                              |    |
| 152 | تعزيرات بإكستان اوروفا قى شرعى عدالت                           |    |
| 153 | زنابالجبر کی شکارخواتین کے ساتھ ظلم                            |    |
| 154 | صفيبه ني في مقدمه                                              |    |
| 155 | عدالتي تجربات                                                  |    |
| 155 | عارلس کینیڈی کی شخفیق<br>جارس کینیڈی کی شخفیق                  |    |

| 48 6 % The second secon | مخطح تحفظ حقوق نسوان با  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معتقر في محفظ تطول سوال، |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |

| 15 | 59       | مطلقہ خواتین کو دوسری شادی کرنے پرسزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16 | 60       | مسلم فيملى لا زارد نينس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 10 | 61       | سيريم كورث شريعت الهيلث بنينج كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1  | 62       | ز نابالجبر کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1  | 62       | عورت کی گواہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 1  | 65       | چند شجاویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 1  | 69       | شحفظ حقق ق نسوال بلمسلم كودرست كياجائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18  |
| 1  | 1        | (حضرت مولانا ابوممارز ابدالراشدي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1  | 176      | حدوداً ردُّ نینس: تا ترات و خیالات (حضرت مولانا ابوممارز ابدالراشدی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19  |
|    | 188      | تحفظِ نسوال ( قانون فوجداری ) ترمیمی بل ایک جائزه (وحیده خانم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20  |
| T  | 196      | حدودتر میمی بل کیاہے؟ (مولا نامفتی محریقی عثانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21  |
| T  | 211      | حدودیلعلماء کمینی کامؤ قف (مولا ناعبدالما لک)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22  |
|    | 219      | قرآن وسنت كى روشنى مين ' تتحفظ خوا تنين بل' ' كا تجزييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23  |
| 1  |          | (مفتی منیب الرحمٰن )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|    | 229      | شحفظ خواتین بل کے اثرات و نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Ì  | 230      | علماء کی تبجویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| t  | 233      | خواتین کی آزادی نہیں بدکاری کے لیے منظور کیا گیابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,4 |
| Ì  |          | ( قاضی حسین احمہ ) ( انٹر دیو: قاضی جاوید )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|    | 238      | 1 - C. W. C. | 25  |
|    | 243      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26  |
|    | 248      | قابل احترام جرم (اوريامقبول جان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27  |
|    | 25:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28  |
|    | 25       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29  |
|    | 25       | تحفظِ نسوال بل كاتمغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|    | <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

### المِنْ الْحُولِينَ الْمُنْ الْحُولِينِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلِيلِينِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْ

## بيش لفظ

1973ء کے متفقہ آئین کی منظوری، 1974ء میں قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے ، 1979ء میں حدود آرڈ نینس کے نفاذ اور 1984ء میں قانون تو ہین رسالت بن جانے کے بعبہ سے عالمی طاغوتی طاقتوں اورامر یکہ اور پورپ کے فنڈ ز سے چلنے والی این گی اوز کے کرتا دھرتا اور جدید دانشوروں اوراس کالروں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ یہ اسلامی تو انین ختم کرادیے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے آج تک پروپیگنڈہ جاری رکھا اور مختلف حربے استعال کیے لیکن کامیا بی نہ ہوئی لیکن صدر جزل پروپر مشرف کے اقتدار سنجالئے کے بعدان کی''روش خیالی اوراعتدال پیندی'' کے پیش نظر انہوں نے آئی مہم تیز کردی۔ چنا نچے رواں سال می کے مہینے میں پہلے مرطے میں حدود آرڈ نینس کے خلاف کردی۔ چنا نچے رواں سال می کے مہینے میں پہلے مرطے میں حدود آرڈ نینس کے خلاف طوفان کھڑا کیا گیا آخر کارتو می آسبلی اور سینیٹ سے '' محفظ حقوق نے نبواں بل'' منظور کرایا گیا اور صدر نے اس پر دستخط کر کارتے ہی آئی میں اور سینیٹ سے '' محفظ حقوق نبواں بل'' منظور کرایا گیا اور صدر نے اس پر دستخط کر کارے با قاعدہ قانون کی شکل دے دی۔

حدود آرڈ نینس میں ترامیم اور تحفظ حقوق نسواں بل کی حقیقت کیا ہے اور حکومت اور مجلس عمل وعلماء کرنے کے لیے مختلف مجلس عمل وعلماء کرام میں ہے کس کی رائے درست ہے؟ اسے واضح کرنے کے لیے مختلف حضرات کے مضامین اس مجموعے میں شامل کنے گئے ہیں۔

اس مجموعے میں جہاں اس بل کو تر آن وسنت کے منافی قرار دینے والے جید علاء کرام اور دیگر حضرات کے مضامین شامل ہیں وہاں" جدید دانشور" طبقے اور حکومتی موقف کی ترجمانی کے لیے بھی چندا کی مضامین بطورِ نمونہ قار کین کے مطالع کے لیے بیش کر دیے گئے ہیں۔

at.com

راقم نے اس مجموعے کے شروع میں مقدمہ میں باطل مغربی نظریات کا پس منظر ،سر مابیہ دارانہ نظام کی تاریخ اور مستشرقین کی طرف سے اسلامی تعلیمات و ہدایات کے خلاف چلائی جانے والی تحریک اور اس حوالے سے این جی اور اور جدید دانشوروں واسکالروں کے کر دار پر مختصراً روشنی ڈالی ہے۔ اس کے ساتھ موجودہ حکومت اور میڈیا جس طرح امر کی ویور پی ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے ، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے ، تاکہ قارئین حدود آرڈ نینس کے خلاف ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے ، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے ، تاکہ قارئین حدود آرڈ نینس کے خلاف چلائی جانے والی مہم اور پس منظر و پیش منظر میں حقیق کر داروں سے بھی آگا ہی حاصل کریں۔

قار نمین کرام! نام نہام تحفظ حقوق نسواں بل کی منظوری کے بعد ہمیں دین اسلام کے تخفظ مقوق نسواں بل کی منظوری کے بعد ہمیں دین اسلام کے تخفظ ،امت مسلمہ کے دفاع اور کمل اسلامی نظام اور خلافت کے احیاء کے حوالے سے عائد فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنا کرداراداکرنا ہوگا۔

محمدزاہدا قبال ۱۶ ذی تعدہ ۱۶۲۷ ہ معنہ السیارک

### مُعتكُمّين

اللہ تبارک و تعالی نے ابنی صفات جمال وجلال کے ظہور کے لیے اس کا کتات کو تخلیق کیااس میں بسانے کے لیے جن وانس کو بیدا کیا ہے اوران کے لیے کا کتات کی بے شار اور مختلف چیزوں کو مخر کر دیا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول و قوانین بھی عطا فرمائے۔ پوری کا کتات اور تمام مخلوق کے خالق اللہ وحدہ لا شریک ہیں ، اس لیے حکومت و فرماز وائی بھی صرف اس کا حق ہے۔ چنانچے ارشادِ ربانی ہے:

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (الاعراف: ٤٥)

ترجمه:خبردار!ای کا کام ہے بیدا کرنا اور حکم دینا۔

اس طرح ایک دوسری جگه فرمایا:

﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ (يوسف: ٤٠)

ترجمه: حكومت الله تعالى كيسواكسي كي نبيس\_

امام ابن كثيرًاس آيت كي تفسير ميں لکھتے ہيں:

ثم اخبرهم ان الحكم والتصرف والمشيئة والملك كلّه لله .

(° \ \ \ \ \ \ )

" پھر بتایا کہ مم ، تصرف ، مرضی اور با دشاہت وفر مانروائی تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی ہے۔ "
اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی فر مانروائی اوراحکام کے نفاذ کے لیے انسان کوخلیفہ اور نائب
بنایا۔ارشاور بانی ہے:

﴿ إِنِّي جَاعِلْ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ (البقرة) ترجمه: ضرور میں بناؤں گاز مین میں ایک نائب۔ علامہ آلوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ومعنى كونه (خليفة) انه خليفة الله تعالىٰ في ارضه وكذا كل نبيّ استختلفهم في عمارة الارض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ امره فيهم لا لحاجة به تعالىٰ .

لیتی خلیفہ کا معنی میہ ہے کہ وہ (انسان) زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ و نائب ہوتا ہے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو زمین کی آبادی ،انسانوں کی سیاست (نظم ونسق) کرنے ،
ان کے نفوس کی تکمیل کرنے اور ان کے اندرا پنے تھم کو نافذ کرنے کے لیے اپنا نائب بنایا
ہے ، نہ بید کہ اللہ اس کامختاج ہے۔''

تمام انبیاء کرام میہم السلام نے لوگوں کوائی بات کی دعوت دی کہتم اپنے خالق ورازق کی معرفت حاصل کرو، ای کا تکم مانو، ای کے دیے ہوئے اصولوں اور قوانین کے مطابق زندگی گر ارو، اگرتم نے ایسانہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی فر مافروائی کا انکار کیا اور خواہشات بنش کی پروی کی تو تہمیں دنیا و آخرت میں نقصانِ عظیم سے دو چار ہونا پڑے گا۔ خاتم الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای بات کی دعوت دی اور مدینہ منورہ میں اسلامی نظام کے قیام کے بعد پورے جزیرہ عرب میں اسے نافذ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلا نے عظام نے اسے وسعت دی۔ چنا نچے صدیوں تک یہ نظام خلافت دنیا کے مختلف خلوں میں نافذ العمل رہا اور سلمانوں سمیت پوری انسا نیت اس سے مستفید ہوتی رہی گیا اور خطوں میں نافذ العمل رہا اور سلمانوں سمیت پوری انسا نیت اس سے مستفید ہوتی رہی گیا اور پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسانہ رہا جہاں کمل اسلامی لیوں صدیوں بعد پہلی دفعہ بیموقع آیا کہ پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسانہ رہا جہاں کمل اسلامی نظام نافذ ہو۔ اس کے بعد سے آج تک بیہ حالت برقر ار سے اور آج بھی مسلمانوں پر نظام نافذ ہو۔ اس کے بعد سے آج تک بیہ حالت برقر ار سے اور آج بھی مسلمانوں پر اتا مستوخلافت کے آئم فریض باقی ہے۔

یورپ میں علمی دسمائنسی ترقی ہوئی اور نے نے افکار ونظریات سامنے آئے تو عیسائیت پراس کے تو عیسائی نہیں پر اس کے منفی اثر ات پڑے ۔خصوصاً بور پی دانشوروں اور سائنسدانوں نے عیسائی نمہی

افکار و تعلیمات کونشانہ بنانا شروع کیا اور چونکہ تریف شدہ عیسائیت میں کی با قاعدہ نظام زندگی کا فقدان تھا اس لیے وہ ان نے افکار و نظریات کے سامنے نہ تھہ سکی۔ وہی الہی کے انکار اور مادیت پرتی پر بنی باطل نظریات نے سرمایہ دارانہ نظام کو جنم دیا۔ انگلتان کا دستاندار انقلاب '(Glorious-ervotition) 1688ء سے اس نظام کی بنیاد پڑی، دستاندار انقلاب '(جیسا کیسا بھی تھا) معطل ہو گیا تھا۔ پھر انقلاب امریکہ 1776ء اور انقلاب فرانس 1789ء سرمایہ دارانہ نظام کے شخط اور غلبے انقلاب امریکہ 1776ء اور انقلاب فرانس 1789ء سرمایہ دارانہ نظام کو پروان چڑھانے کے لیے دو تاریخی سنگ میل ثابت ہوئے۔ سرمایہ دارانہ نظریے اور نظام کو پروان چڑھانے والے تمام مفکرین کا اس تکتے پر اتفاق تھا کہ فد جب کوسیاس عمل سے الگ ہونا جا ہے۔ یہ مفکرین ریاستی معاملات میں چرچ اور کلیسا کی مداخلت اور اثر ورسورخ کے سخت مخالف مفکرین ریاست معاملات میں چرچ اور کلیسا کی مداخلت اور اثر ورسورخ کے سخت مخالف سے سے بے دفال کردیا گیا۔

سرماید دارانہ نظام کے تحت جو معاشرہ وجود میں آتا ہے اسے سول سوسائی Society)

Society کہتے ہیں۔بالفاظ دیگر یہ معاشرت غلاظت بہاست اور پلیدگی کی نجل ترین سطح ہے۔ یہ معاشرت لازی طور پر خربی سوسائی کے انہدام کے ذریعے ہی قائم ہوتی ہے۔ یہ سوسائی تمام خبی اقد اراورا عمال کو لغواور لا یعنی قرار کرتی ہے۔ سرماید دارانہ نظریے کے انہم مفکر جان اسٹویرٹ مل (John Steart Mill) (1873 - 1873) نے زمانا کو ایم مفکر جان اسٹویرٹ مل (Human Right) کے طور پر پیش کیا ہے۔ سرماید دارانہ معاشرت ایک حق قرار دیا ہے اور مائی بردان چڑھتے ہیں۔ چونکہ ہرانسان آزاد ہے اور زنا کوحق سے قدر ہوتے ہیں اور رذائل پردان چڑھتے ہیں۔ چونکہ ہرانسان آزاد ہے اور زنا کوحق سلیم کیا گیا ہے۔ اس لیے جہاں سرماید دارانہ نظام رائج ہوتا ہے اور سول سوسائی قائم ہوتی سے ، وہاں جنسی آزادی کی وجہ سے زنا عام ہوجاتا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی جنسی ہوں

يوري نهيس ہوتی۔

مغرب میں سول سوسائل کے قیام کے بعد جس قدرجنسی امراض بیدا ہوئے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ۔ سول سوسائل کے قیام کے بعد مغرب میں خاندان کی تنظیم ، معاشرتی تعلقات اورخونی رشتول کوئس مهس کردیا اورآج و بال خاندانی نظام نوٹ میموث کاشکار ہے۔ آج جہاں اور جس ملک میں سر مایہ داری اور جمہوریت غالب ہے وہاں جنسی ہوسنائی بھی عروج پر ہے۔ آج امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوریت کا علمبردار ہے۔ایک ربورٹ کے مطابق ایف لی آئی کے اعدادوشار کے مطابق 2003ء میں تقريباً ايك لا كهامر يكي خواتين (زبردسي) زيادتي كاشكار بهوئيس اوراسي "مهذب وترقي يافته" ملک کے جارلا کھ بیچے ہرسال جنسی جرائم کا شکار ہوتے ہیں۔جیرت انگیز بات سہ ہے کہ جنسی آزادیوں کے نتیج میں مغرب میں زنابالجبر کی واردانوں میں کمی کی بجائے اضافہ مور ہاہے۔ الثهاروين صدى عيسون ي مين سرمايه دارانه نظام كوغلبه حاصل موا اوراسي صدى مين ""تحريك اشتراقيت" كاظهور موار برطانيه مين 1779ء اور فرانس مين 1799ء مين اشتراکیت بروان چڑھی تحریک اشتراکیت کے بنیادی'' دینی مقاصد'' بیہ تھے: (الف) قرآن كريم كے مجيح ہونے ميں شكوك وشبہات پيدا كرنا ، نيز قرآن كريم میں طعن تشنیع کرنا۔

(ب) نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی رسالت کے بیچے ہونے میں شکوک وشبہات پیدا کرنا ، نیز بیہ باور کرانا کہ احادیث نبویہ کومسلمانوں نے قرونِ ثلاثہ میں ایجاد کیا ہے۔

(ج) اسلامی فقه کی وقعت کو کم کرنا اورایت رومن فقه باور کرانا۔

(د) اسلام کی اصل یمودیت اورنفرانیت کوقرار دینا۔

ال تحريك ك'سياى مقاصد "بيته:

(الف) مسلمانوں میں بھائی جارے کی فضا کوختم کرکےان میں تفرقہ ڈال کران پر

وَ مَعْ الْحَقِ قَ نُوال بَل اللهِ اللهُ ا

غلبه حاصل كرنا\_

(ب) استعاری قوتیں اپنے وظیفہ خوار مشتر قین کونو آبادیاتی ممالک میں ان ممالک کی زبان ،آ داب اورادیان کی تحقیق پر مامور کرتے تھے تا کہ بیمعلوم کرسکیں کہان ممالک کی زبان ،آ داب اورادیان کی تحقیق پر مامور کرتے تھے تا کہ بیمعلوم کرسکیں کہان ممالک کی باگ دوڑا ہے ہاتھ میں لے کروہاں کس طرح حکومت کی جاسکتی ہے۔ چندمشہور مستشرقین کے باطل افکار کانمونہ پیش کیا جاتا ہے:

جان سلی اللہ مالیہ و کا کہتا ہے: "قرآن مجمد (صلی اللہ علیہ و کلم) کی این ایجادوتا لیف ہے۔ "
شیلٹرن آموی لکھتا ہے کہ: "شریعت محمدی (صلی اللہ علیہ و کلم) دراصل عرب مما لک
کے سیاسی احوال کے موافق مشرقی شہنشا ہیت کے رومن قوانین کا نام ہے ...... قانون محمدی
(صلی اللہ علیہ وسلم) تو صرف عربی رنگ میں ریکے ہوئے قوانین ہیں۔ "

تحریک اشتراق نے بڑے منظم انداز سے اپنا کام کیا اور نہ صرف مغرب میں نہ کورہ مقاصد کے حصول کے لیے افراد تیار کیے بلکہ با قاعدہ ادار بے بنائے گئے اور مسلم علاقوں میں سائنسی و ٹیکنالوجی کی تعلیم کے نام پرادار ہے بنا کراور نو آبادیاتی دور میں محکوم مسلمانوں کی نئی نسل کو اینے باں بلا کر انہیں اس کام کو مسلم مما لک میں پھیلانے کے لیے تیار کیا۔ چنا نچہ انیسویں صدی میں اسلائی مما لک میں ہی این فکری تحریکیں اٹھیں اور ایسے نام نہاد مفکرین اور دانشور سامنے آئے جنہوں نے علم و تحقیق کے نام پر اسلام کی بنیادیں ڈھانے کی مفکرین اور دانشور سامنے آئے جنہوں نے علم و تحقیق کے نام پر اسلام کی بنیادیں ڈھانے کو ششیں شروع کر دیں۔ استعاری طاقتوں اور مستشرقین نے گئے جوڑ کر کے اسلامی نظام کے انہدام کے لیے جدو جہد جاری رکھی جو کہ خلافت عثمانیہ کے سقوط پر شنج ہوئی۔ اسلامی نظام کے خاتے میں مستشرقین کے کردار کا اندازہ درج ذیل اقتباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ کرطانوی نو آبادیات کے وزیر ''اومی غو'' نے اپنی حکومت کے سربراہ کے نام و جنوری برطانوی نو آبادیات کے وزیر ''اومی غو'' نے اپنی حکومت کے سربراہ کے نام و جنوری

" جنگ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اسلامی انتحاد ہی سب سے بڑا خطرہ ہے، لہذا سلطنت

برطانيه کواس ہے ڈرنا جا ہے اور اس کے خلاف جنگ کرنا جا ہے۔ بیخطرہ صرف سلطنت برطانیہ کے لیے ہیں ،فرانس کے لیے بھی ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ خلافت کا خاتمہ ہو گیا ہے ميرى خوائن نيه كدوه دوباره واليس ندآئے "(مدائب عالم كاجامع انسائكلو بيڈيا: 33) مسٹراومبی غو کی ندموم خواہش بوری ہوئی اور آج تک خلافت کا دوبارہ قیام نہیں ہوسکا ہے کیونکہ ''اومی غو' کے جانشین آج تک مسلسل ریکشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہیں بھی خلافت كادوباره قيام اوراحيا ہواور نه اسلامی شریعت وقوانین نافذ ہو چنانچه آج مسلمان مختلف علاقوں،ملکوں،ریاستوںاورطبقوں میں ہے ہوئے ہیں،امت کامفہوم عمل شکل ہے معنی ہو كرره كئ ہے اور دنیا کے سی خطے میں مكمل اسلامی نظام اور شرعی قوانین كانفاذ نہیں ہے۔ مستشرقین سے تربیت پانے والے نام نہادمسلم دانشور اور اسکالروں اور مادر در آزاد مغربی تہذیب میں تعلیم حاصل کرنے والے اور مغرب کے رنگ میں رنگے جانے والے سیکولراورلا دین طبقے نے تمام سلح مما لک میں بیردین اسلام اور قوانین شریعت کے نفاذ کے خلاف با قاعدہ تحریک کی صورت میں جدو جہد کی ہے۔اسی طرح پاکستان میں بھی اسے طبقے ۔ کی قیام پاکستان ہے آج تک ریکوشش رہی ہے کہ وطن عزیز میں قرآن وسنت پر بنی قوانین کے نفاذ کاراستدروکا جائے اورایسے اقد امات کیے جائیں جن سے معاشرے ہیں ہے دین تھیلے اور عوام اسلامی تعلیمات وہدایات ہے برگشتہ ہوجائیں یہی وجہ ہے کہ آج تک آئین مکمل طور پراسلامی نہیں بن سکا۔1973ء کے آئین میں علاء کرام کی جدوجہد کے نتیجے میں اسلامی دفعات شامل کی گئیں، 1974ء میں تحریک شحفظ ختم نبوت کے بیتیج میں قادیا نیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دیا گیااور 1979 ء میں زنا کاری اور فحاشی وعریانی اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے حدود آرڈنینس جاری کیا گیا۔جس کے اجراء کے ساتھ ہی امریکہ ویورپ کے فنڈ زے چلنے والی این جی اوز اور نام نہام دانشوروں اور سکالروں کی بیکوشش رہی ہے کہ اس آرڈ نینس کومنسوخ کرایا جائے یا تم از تم اس میں من مانی ترامیم کرا کرا ہے غیر بنایا

جائے تا کہامریکی و بورپی ایجنڈ کے تکمیل ہواور ملک میں زنااور فحاشی وعریانی کی اجازتِ عام دی جائے ،لیکن دین حلقوں کی شدید مخالفت کی اور دباؤ کی وجہ سے اس پر عمل درآ مدنہ کرایا جاسکا۔

عصرحاضر میں میڈیا کوایک بہت طاقت حاصل ہوگئ ہے اور یہودوہ نوداور نصاری باہم متحد ہوکرا سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھر پور طریقے سے استعال کر رہے ہیں۔ صدر پرویز کے اقتدار پر براجمان ہونے کے بعد میڈیا کوفحاشی وعریانی پھیلانے اور لوگوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی اجازت عام دے دی گئ ہے، چنانچہوہ مغربی ایجنڈے پر بہت تیزی کے ساتھ ممل پیرا ہیں۔ رواں سال مئی کے شروع میں جیوٹی وی نے حدود آرڈینس پر مباحث شروع کرایا اور روزنامہ جنگ کے ذریعے اس کا بھر پور پروپیگنڈہ بھی جاری رکھا چنانچہ مباحث شروع کرایا اور روزنامہ جنگ میں جیوٹی ویژن کی طرف سے بیا شتہار شائع ہوا:

'' ذراسوچے! کیونکہ سوچنا گناہ بیں ہے.....''

پھر8 می کو'' ذراسو چئے'' کے ساتھ ریکھا گیا تھا:

نو کیونکیسوچ ہی آ دمی کوانسان بناتی ہے۔''

12 مئی کوصفحہ 17،2 اور 18 پر'' ذراسو چئے'' کے عنوان کے اشتہار پورے صفوں پر مختلف جگہوں پر لگائے گئے تھے۔ 14 مئی کی اشاعت میں یوں اشتہار دیا گیا'' ذراسو چئے جو کی ایک ایک ایک کا شاعت میں یوں اشتہار دیا گیا'' ذراسو چئے جو کی ایک ایک کا وش ہے جو ہمیں ان مسائل پر سوچنے کی جرائت دیتی ہے جو ہمیں تقسیم کرتے آئے ہیں۔''

جیوٹیلی ویژن نیٹ درک عوام کوجن مسائل پرسوچنے کی جرات کرنے کی دعوت و ترغیب دیے رہا تھا اس کی ابتداء حدود آرڈنینس سے ہوئی ہے، اس کا دوسرا نثانہ غالبًا قانون تو بین رسالت ہوگا بھرا گلے مرحلے میں کن مسائل پرسوچا جائے گااس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔

### Marfat.com Marfat.com

17 مئی کی اشاعت میں'' ذراسو چئے'' کے تحت لکھا گیا'' کہا جاتا ہے کہ کچھ توانین مجرم کاساتھ دیتے ہیں، بیجانتے ہوئے کیا آپ اس معاشر ہے میں خودکو محفوظ ہجھتے ہیں؟''
اس طرزِ خطاب ہے آپ باسانی اندازہ لگا کتے ہیں کہ توام کو کس طرح حدود آرڈنینس کے خلاف اکسایا جارہا ہے۔

اس طرح 18 مئی کی اشاعت میں لکھا گیا'' کیا کوئی قانون ایسا ہوسکتا ہے جس کے تحت مظلوم پر بید ذمہ داری عائد کر دی جائے کہ وہ اپنی بے گنا ہی خود ہی ثابت کر ہے؟ سوچئے ..... جمار ہے ساتھ بیہ برسوں سے ہور ہاہے۔''

"جارے ساتھ یہ برسوں ہے ہور ہا ہے" ہے یہ واضح ہور ہا ہے کہاں مہم کے پیچھے اصل کردار کون ادا کرر ہا ہے اوران کے کیا مقاصد ہیں؟ جوچینل نے اس پر و پیگنڈہ مہم کے ساتھ "مباحث" اور" مکالمہ" کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنا نچہ روز نامہ جنگ کرا جی کی اشاعت ساتھ "مباصفہ 2 پراس سوال" مدود آرڈ نینس کوایک خدائی قانون کی حثیت ہے پیش کیا جاتا ہے جے چھوانہیں جاسکتا کیا آپ اس سے انقاق کرتے ہیں؟" کے جواب میں مختلف اداروں اور مکا تب فکر ہے تعلق رکھنے والے حضرات کی آراء کو پیش کیا گیا، جن میں سے سرفہرست اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئر مین ڈاکٹر خالد مسعود کی رائے ہے۔ جن کا کہنا تھا اداروں آرڈ نینس ایک قانون ہے، جس طرح دوسر نے وانین ہیں، اس کوآسانی قانون نہیں کہا جاسائی انون نہیں کہا جاسائی ہو گئی ہو گئی ہے۔ اس میں گراہیاں بھی ہو گئی ہے۔ اس میں گراہیاں بھی ہو گئی ہیں ہو گئی ہے۔ اس میں خرابیاں بھی ہو گئی ہیں ۔ اس میں کی بھی ہو گئی ہے۔ ان سب پر غور کر ہے۔ کہا جاس میں کی بھی ہو گئی ہے۔ ان سب پر غور کر نے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قانون کی طرح اس پر غور کر ہیں۔"

دوسر نے نبر پر حضرت اقدس مولانا مفتی محمر تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم کی دائے ہے۔ چونکہ ان کی رائے آئندہ صفحات میں ان کے مفصل مضامین میں آجائے گی اس لیے نقل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ۔ تیسر بے نبر پر ڈاکٹر محمر طفیل ہاشی کی دائے ہے۔ جن کا

و المنظمة المنطقة المن

کہنا تھا'' حدود آرڈنینس جو چار توانین پر مشتمل ہے اس میں ایک سوایک دفعات ہیں جن ملات 83 مدود میں ہیں ہے۔ حرف 18 دفعات ہیں جن کا تعلق حدود سے نہیں ہے۔ حرف 18 دفعات ہیں جن کا تعلق حدود سے جود فعات حدود سے تعلق نہیں رکھتیں۔ ان کا سرے سے کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں اور جو 18 دفعات حدود سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی کتاب اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہیں۔ اس لیے بیسارے کا سارا قانون حدود آرڈنینس انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے جسے ہم نے خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے۔''

28 ویں نمبر پر ادارہ المورد کے ڈائر یکٹر''جاوید احمد غامدی'' نے اس طرح ابنی رائے کا اظہار کیا ہے'' صدود آرڈ نینس ایک انسانی قانون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں،انسانوں نے اس کو جس طرح سمجھا ہے،جس طرح ان کی تعبیر کی ہے،اس کے لحاظ ہے یہ آرڈ نینس بنادیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی مقدس چیز نہیں ہے کہ اس پرنظر ٹانی نہیں ہو عتی یا اس کی غلطیوں کی اصلاح نہیں ہو عتی ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ بھینا اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور ہمیشہ کے لیے واجب اطاعت ہے کیکن انسان اس کو جس طرح سے بچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ یا کوئی بھی شخص اس کی تقید کر کے اس کی غلطی واضح کر سکتا ہے اور اس کی روشنی میں قانون میں بھی تبدیلی کی جاسکتی ہے۔''

والم المنظمة في المنظمة المنظم

روزنامہ جنگ کراچی کی اشاعت 26 مئی 2006ء میں اس سوال "حدود آر ڈنینس نے زنااور زنابالجر کوایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ کیا آپ بیجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی نوعیت کے جرائم ہیں؟" کے جواب میں 19 حضرات کی رائے پیش کی گئی ہے۔ ڈاکٹر فاروق احمد خان کی رائے ہیش کی گئی ہے۔ ڈاکٹر فاروق احمد خان کی رائے ہیے ہیں کہ ایک بڑی خامی ہے کہ اس کے اندر زنابالجر اور زنابالرضا کوایک کینگری میں رکھا گیا ہے، اس کے لیے شہادت کہ ان کا قانون بھی ایک رکھا گیا ہے اور اس کے لیے سز ابھی ایک رکھی گئی ہے۔ اسلام کی روح سے بیات میں انسانیت کی روح سے مقل عام کی روح سے اور انسان کے خمیر کی روح سے بیات صحیح نہیں ہے۔"

اسى طرح جسنس (ر) ناصراسكم زايد كاكبناتها:

''میرایہ کہنا ہے کہ زنا آرڈنینس جوآج کل رائج ہے وہ قرآن کی آیات کے مطابق نہیں بنایا۔قرآن کی آیات کے مطابق نہیں بنایا۔قرآن کی آیات کے مطابق صرف زنا بالرضا کو زنا آرڈنینس میں شامل کرنا چاہیے اور زنا بالجبر کو Ordinary قانون یعنی پینل کوڈ کے قانون کے ماتحت یا ریاسی قانون کے مطابق بنانا چاہیے۔''

جاویداحمه غامدی کا کہناتھا کہ

" حدود آرڈ نینس میں زنا اور زنا بالجر میں فرق روانہیں رکھا گیا، یہ قر آن مجید کے بھی خلاف ہے، یہ سنت کے بھی خلاف ہے، یہ احادیث کے بھی خلاف ہے۔ رسالت پاک نے اپنی زندگی میں جو فیطے کیے ہیں ان کو بھی اگر ملحوظ رکھا جائے تو آیہ چیز بالکل نا قابل قبول ہے۔ اس وجہ سے یہ اسلام کی بدنا می کا باعث بنا ہے۔ اس سے اسلام کا چیرہ مسنح ہوا ہے، اس سے خوا تین میں وکلاء میں، چول میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، لہذا لاز آس میں فرق کرنا چاہے۔"

روز نامہ جنگ کراچی کی اشاعت 28 مئی کے اشتہار میں صرف 2 حضرات مفتی منیب

الرحمٰن اور جاوید احمد غامدی کی آراء شائع کی گئیں۔اس طرح 29 مئی کی اشاعت میں بھی صرف انہی دوحضرات کی آراء درج میں۔جاوید احمد غامدی کہتے ہیں 'جرم بھی %90 اور کیسے میں 'جرم بھی %90 اور کیسے ہیں 'جرم بھی %90 اور کیسے ہیں 'جرم بھی %95 اور کیسے ہیں 'جرم بھی %95 اور کیسے ہیں 'جرم بھی %95 اور کیسے ہیں ہوتا۔''

7 جون کی اشاعت کے اشتہار میں حدود آرڈ نینس میں قذف ہے متعلق دفعات کے حوالے ہے سوال کے جواب میں 11 جون کی اشاعت میں 19 حضرات کی آراء پیش کی گئی ہیں۔ جاوید احمد غامدی ایک طرف بینٹے ہیں جبکہ مد مقابل میں مولا نا عبد الما لک اور مفتی منیب الرحمٰن بیٹھے ہیں۔ جون کونٹر مکرر کے طور پر پیش کیے جانے والے پروگرام کی میز بائی کے فرائض جاوید احمد غامدی کے 'لائق شاگر د' خورشید احمد ندیم نے انجام و بے۔ ڈاکٹر طفیل ہا شمی اور جاوید احمد غامدی کا کہنا ہے کہ 'ہم تو مسلسل کہدر ہے ہیں کہ یہ پورا آرڈ نینس نہایت ناقص ہے، اس کوختم کرنا جا ہے۔''

ڈاکٹر طفیل احمہ ہاشی کا کہنا ہے کہ'' کیا ہے آرڈ نینس جواللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پیش کیا گیاوا قیع اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے؟''
مفتی منیب الرحمٰن کا کہنا ہے: '' حدود آرڈ نینس کے حوالے سے مکمل Repeal منسوخ) کرانے کا ہم بھی ساتھ نہیں دیں گے اور پوری قوم اس کو تبول نہیں کرے گوئے۔''
اس طرح مولا ناعبدالما لک کا بیان ہے کہ''اگر کسی نے بھی حدود آرڈ نینس کو ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کرنا جا ہی تو ہم ایسانہیں کرنے دیں گے۔''

ایک سوجی مجھی سازش اور با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت حدود آرڈ نینس پرشروع کیے جانے والے ''مباحثے'' کے اختتام پر گیا رہ مسائل اور ان سے متعلق گیارہ سفارشات اعلان نامہ جاری کیا گیا اور بیہ باور کرایا گیا کہ بیر مختلف مکا تب فکر سے تعلق رکھنے والے مفکرین ، دانشوروں اور علماء کی متفقہ سفارشات ہیں اور تعارف میں کہا گیا ہے کہ'' زنا آرڈ نینس حدود آرڈ نینس کا ایک انتہائی متنازع حصہ ہے جس کا تھلم کھلا غلط استعمال ہوا ،اس

قانون کی بہت مذمت کی گئے۔ بیشتر مسلم دانشوروں اور علاء کا کہنا ہے کہ زنا آرڈ نینس میں قرآن وسنت کی تعلیمات کی غلط تو جیح وتشریح کی گئی ہے لہذا اس کی اصلاح اور اسمیس ترمیم کی جائے تا کہا ہے ہمارے دین کے اصولوں کے مطابق بنایا جاسکے۔''

روزنامہ جنگ کرا جی کی 14 جون کی اشاعت میں اس اعلان نامے کوشا کئے کیا گیا جس کے اختیام پر لکھا گیا'' پارلیمنٹ کب سویے گی ؟''

روز نامه جنگ کی اشاعت 28 جون میں ہی در بِح ذیل خبر شائع ہوئی:

"اسلای نظریاتی کونسل نے حدود آرڈ نینس پرغور شروع کر دیا ہے یہ غور کونسل کے 161 ویں اجلاس میں کیا گیا جومنگل کے روز (27 جون) چیئر مین کونسل ڈاکٹر محمد خالد مسعود کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ کونسل نے متفقہ قرار داد منظور کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے بارے میں عدل وافصاف کے اصولوں کا نقاضہ ہے کہ انہیں جیل میں نہ رکھا جائے اور قوانین حدود کے تحت جوخواتین جیل میں ہیں، انہیں ضانت پر رہا کیا جائے۔ کونسل نے سفارش کی ہے کہ قرآن وسنت اور شریعت مطہرہ میں مقرر کردہ عقوبات/ حدود مزاوں کے تصور پرہنی قوانین کی از مرز تسوید کر کے انہیں تغریرات پاکستان اور ضابطہ فو جداری کا حصہ بنا دیا جائے۔"

روزنامہ جنگ کی 29 جون کی اشاعت میں گزشتہ روز کی اینے ہی اخبار میں شائع ہونے والی ندکورہ خبر کی کننگ ''سوچنے کاشکریہ'' کے عنوان کے تحت دی گئی ہے اور آخر میں کھھا گیا ہے''سوال بداٹھتا ہے: یارلیمنٹ کبسویے گی؟''

روزنامہ جنگ اور جیوٹی وی نے جن مقاصد کے تحت حدود آرڈنینس سے متعلق بحث چھٹری اور اختیام پراعلان نامہ جاری کر کے پارلیمنٹ سے سوچنے کا سوال کیا ،ان کی طرف فور آپیش رفت شروع کر دی گئی اور''اسلامی نظریانی کوسل'' نے عوام کے اس'' عنگین مسئلے'' کوحل کرنے کے لیے اینے اجلاس شروع کر کے حدود آرڈنینس میں ترامیم کے لیے کوحل کرنے کے لیے اینے اجلاس شروع کر کے حدود آرڈنینس میں ترامیم کے لیے

و المحال المحال

ر پورٹیں مرتب کرنا شروع کردیں۔

میڈیا میں زور وشور کے ساتھ پروپیگنڈہ کرنے کے بعد حکومت نے تحفظ حقوق نبواں کے نام پر حدود آرڈنینس میں ترامیم کا فیصلہ کرلیا۔ابپزیشن، دینی جماعتوں اور تمام تو می حلقوں نے اس کی مخالفت کی لیکن حکومت نے اصرار جاری رکھا، چنا نچہ سلیک کمیٹی کے ذریعے حدود آرڈنینس میں ترامیم کر کے حقوق نبواں بل کا مسودہ تیار کرلیا گیا ہے۔ جے متحدہ مجلس عمل مسلم لیگ (ن) اور علاء کرام نے مستر دکر دیا، جس کے نتیج میں مجلس عمل اور حکر ان مسلم لیگ کے صدر و چو ہدری شجاعت حسین کے درمیان نمارات ہوئے علاء کمیٹی کی اور حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ علاء کمیٹی کی سفار شات کو یکسر نظر انداز کرتے سفار شات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بل منظور کرالیا گیا۔

موجودہ حکومت نے پاکتان کے اسای نظریات ، نصابِ تعلیم میں شامل قرآنی تعلیمات، دینی مدارس و مساجد کے حوالے ہے جو معاندا نظر زعمل اپنارکھا ہے ، عوام اس ہے بخوبی واقف ہیں ، صدر جزل پرویز مشرف کی شروع دن ہے آئ تک مید کوشش رہی ہے کہ پاکتان کے اساسی نظریات ، نصاب تعلیم ہے قرآنی تعلیمات کا اخراج اور دینی مدارس کے نصاب و نظام کو بدل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جو اسلامی طرز زندگی کی بجائے مادر پدر آزاد مغربی تہذیب کی ترجمانی کرے تاکہ یہ امریکہ ویورپ کے ہاں منظور نظر رہیں اور ان کی روش خیالی واعتدال پندی متندر ہے ، علاء کرام اور دینی جماعتوں کی جدو جہد کے نتیج میں پاکتان کے متفقہ آئین میں جو اسلامی دفعات شامل کی گئیں اور بعد میں بھی اسلامی قوانین کے حوالے ہے جو پیش رفت ہوئی ہے ،صدر جزل پرویز مشرف اور میں بھی اسلامی قوانین کے حوالے ہے جو پیش رفت ہوئی ہے ،صدر جزل پرویز مشرف اور طبقہ اور غیر کمی فئڈ زیر چلنے والی اور عالمی طاغوتی طاقتوں کے اسلام دخمن ایجنڈ بے پرعمل پیرا طبقہ اور غیر کمی فئڈ زیر چلنے والی اور عالمی طاغوتی طاقتوں کے اسلام دخمن ایجنڈ بے پرعمل پیرا طبقہ اور غیر کمی فئڈ زیر چلنے والی اور عالمی طاغوتی طاقتوں کے اسلام دخمن ایجنڈ بے پرعمل پیرا

این جی اوز ایک عرصے سے یہ کوشش کر رہی تھیں کہ حدود آرڈ نینس کوختم کیا جائے یا کم از کم اس میں ترامیم کی جائیں، صدر پرویز مشرف کے اقتدار سنجالنے کے بعد ان کے روشن خیالی پر بنی اقد امات کے پیش نظر انہیں اپنے ایجنڈ بے پر عملدر آمد کرانے کی راہ ہموار ہوتی نظر آئی تو انہوں نے حدود آرڈ نینس کے خلاف ایک طوفان برپاکر دیا۔ جس میں این جی اوز کابہت بڑاہا تھ تھا۔

این جی اوز کیا ہے؟ اس پر تبھرہ کرتے ہوئے انوار ہاشی صاحب لکھتے ہیں:

'' بیدادار سے بنیادی طور پر ملٹی نیشتل کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں ،ان کا کام تغیر نہیں تخزیب ہے ،ان اداروں نے ملک کو کیا کیا نقصان پہنچایا؟ بیدادار ہے اوران کے بیچھے چھپی ملٹی نیشتل کمپنیاں اس ملک کے عوام کو کس طرح خوراک کے ایک ایک دانے کے لیے تر سار ہی ہیں؟

انہوں نے کس کس طرح درد کی ایک ایک گولی کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بنایا؟ ان تمام سوالوں کا جواب حل طلب ہے۔' (این جی اوز :20)

این جی اوز کے کیا مقاصد ہے؟ دریج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو:

"بریمی طور پرغیر حکومتی تنظیمات (این جی اوز) کا مقصد ہارے معاشرے کومخربانہ اور لا وینی بنانا ہے اس لحاظ ہے دیکھا جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غیر حکومتی شغییں ہمارے معاشرے کو لا دینی بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں ..... اسلامی معاشرے کی خصوصیت محبت ورواداری ہے جورسوم ورواج کی حیثیت ہے وام میں سرایت کرگئی ہے۔ غیر حکومتی تنظیموں کا مقصد ہمارے معاشرے میں پنینے والی ان روایات کے حال اداروں کو تباہ کرنا ہے۔ سر مایہ دارانہ نظام محبت کی اکائی خاندان کوسرے ہی لیند نہیں کرتا .....تیسری دنیا میں حکومت کی کارکردگی کی ناکائی تنظیموں کی اصل بنیاد ہے۔ عالمی استعاران تنظیموں کے باعث حکومتی کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چا ہتا ہے۔" بدنام زمانہ اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پا کتان کی سربراہ عاصمہ جہانگیر نے ہیکمیشن بدنام زمانہ اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پا کتان کی سربراہ عاصمہ جہانگیر نے ہیکمیشن

كيون قائم كيا؟ انوار باشي صاحب كي زباني سنئے:

"اس کے مقاصد اقلیتو ل خصوصاً قادیا نیول کو تحفظ فراہم کرنا اور پاکتان میں اسلام کی بنیاد پرت کی جڑوں کو پہلے ہلانا اور پھرا کھاڑنا تھا۔ اسلامی سزاؤں کو تبدیل کر کے یا پھرختم کر کے غیر مسلموں کی تعلیم و تبلیغ کے لیے پاکتان میں راہ ہموار کرنا تھا۔ عورتوں کے حقوق کی آڑ میں عورتوں کی مغربی طرز پرآزادی اور فری سوسائی کے قیام کی کوشش کرنا تھا۔"(این جی اوز 34:) یادر ہے کہ قانون تو بین رسالت کی بنیا دبھی عاصمہ جہانگیر کا طرز ممل بنا ہے۔ واقعہ بید ہوئے فاتم ہے کہ جولائی 1984 و میں عاصمہ نے اسلام آباد میں ایک سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے فاتم الا نبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی والی ) کی شان میں گتاخی کی۔ جس سے حاضرین میں اشتعال پھیل گیا۔ اگلے روز اخبارات میں اس خبر سے کراچی سے لے کرخیبر تک پور بے میں اشتعال پھیل گیا۔ اگلے روز اخبارات میں اس خبر سے کراچی سے لے کرخیبر تک پور سے پاکتان کے عوام میں غم وغصہ کی لہر دوڑ گئی۔ محترم جناب اساعیل قریش ایڈو کیٹ نے قانون بن گیا۔ اس کی مخالفت میں قو بین رسالت کے لیے تحریک شروع کی اور بالاخریہ قانون بن گیا۔ اس کی مخالفت میں عاصمہ جہانگیر سپریم کورٹ تک گئی لیکن میا ب نہ ہوئی۔ مزید تھرہ ملاحظہ ہو۔ عاصمہ جہانگیر سپریم کورٹ تک گئی لیکن میا ب نہ ہوئی۔ مزید تھرہ ملاحظہ ہو۔

"اب تو یہاں (پاکتان میں) جرمن چانسلر بھی آتا ہے تو کہتا ہے کہ تو بین رسالت کو منسوخ کیا جائے۔
منسوخ کرو۔ سابق امریکی صدر کانٹن بھی کہتے ہے کہ اس قانون کومنسوخ کیا جائے۔
عاصمہ کامشن ہے کہ پاکتان سے اس قانون کوختم کردیا جائے۔ "(این جی اوز:35)
عاصمہ گروپ کی اسلامی قوانین اور سزاؤں کے خلاف مسلسل جدو جہد جاری ہے۔
چنانچے درئے ذیل اقتباس ملاحظہ ہو:

''121 اگست 1995 ء کوعاصمہ جہانگیر کی بہن حناجیلانی نے اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی سزائیں ظلم پر ببنی ہیں۔ ہمیں اسلامی قانون نہیں چاہیے۔ یہ ہم پر مخونسا گیا ہے۔ فلم اور تصاور بیجنگ کانفرنس میں دکھاؤں گی۔ بیرونی طاقتوں کے ذریعے حدود آرڈنینس ختم کرا کے دم لوں گی۔''

آخری جملے سے بالکل واضح ہے کہ امریکہ ویورپ کے ایجنٹ اسلامی قوانین کوکس طاقت کے ذریعے ختم کرنے پرتلی ہوئی ہیں۔حقیقت سے کہ پرویز مشرف کی آمریت قائم ہونے کے بعداین جی اوز اینے ایجنڈ بے کی بتدر تئے پیکیل کر دہی ہیں۔

جیہا کہ ہم ذکر کر کھیے ہیں کہ تر یک استشر اق نے پورپ سے نکل کرمسلم مما لک تک وسعت اختیار کرلی اورا بسے نام نہاد محقق ، دانشور اور اسکالر تیار کیے جنہوں نے تحقیق کے نام یر اسلامی احکام ،قر آنی آیات ،احادیث نبویه اور فقهی اضطلاحات کی ایسی ایسی تعبیر وتشریح بیان کرنا شروع کر دی جو قر آن وسنت کے منافی اوراسلاف کی بیان کر دہ ،تفبیر وتو جیج ہے متصادم تھی ،البتہ مستشریق کی'' تحقیقات'' کے مطابق اور استعاری طاقتوں کے مفادات کے موافق تھی۔ چنانچے مستشرقین اور سامراج نے ان کے باطل افکار ونظریات کی نشرو اشاعت میں اہم کر دارا دا کیا اور اس کے لیے جہاں بے تحاشہ دولت خرج کی وہاں ذراکع ابلاغ کوبھی ان کے لیے وقف کر دیا۔ بیا کستان میں ان'' جدید دانشوروں'' اور'' سکالروں'' میں سے ایک اہم شخصیت'' جاوید احمہ غامدی'' کی ہے۔ جو با قاعدہ ایک فکری کے قائد ہیں۔انہوں نے اپنی شخفیق وتصنیف کے ذریعے ایک حلقے کومتاثر کیا ہے اور اور اے آگے برُ ھانے کے لیے اینے شاگر دوں کی ایک جماعت جبی تیار کر دی ہے۔ جاوید احمد غامدی نے 1983ء میں 'المورو' کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کے تعارف میں لکھا گیا ہے: '' بندرہوین صدی ہجری کی ابتداء میں بیادارہ اس احساس کی بناءر قائم کیا گیا ہے کہ تفقه فی الدین کاعمل ملت میں صحیح نہج پز قائم نہیں رہا۔ فرقہ وارانہ تعصبات اور سیاست کی حریفانہ مشکش ہے الگ رہ کرخالص قر آن وسنت کی بنیا دیر دین حق کی دعوت مسلمانوں کے لیے اجنبی ہو چکی ہے ..... نہبی مُدرسوں میں وہ علوم مقصود بالذات بن گئے ہیں جوزیادہ ہے زیادہ قرآن مجید تک پہنچنے کا دسیلہ ہو سکتے تھے۔ حدیث ، قرآن و سنت میں اپنی اساسات سے بے تعلق کر دی گئی ہے ..... المورد کے نام سے بیادارہ اسی صورت حال کی

اصلاح کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ "(ماہنامہ اشراق لا ہورجولائی 2006)

ندکورہ ادار ہے کے تحت جواصلاح کا کام ہور ہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا
سکتا ہے کہ چیوٹی وی پر حدود آرڈ نینس پر شروع کرائی جانے والی بحث میں سب سے اہم اور
بنیادی کر داراس ادار ہے کے بانی جاویداحم عامدی کا ہے جو خیر سے وطن عزیز کے ایک اہم
ادار ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں۔ جناب عامدی کے تمام افکار ونظریات کو
بیان کرنے کا یہ موقع نہیں البتہ بطورِ نمونہ چند اقتباس ملاحظہ ہوں۔ نائن الیون کے بعد
امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعدروزنامہ پاکستان کے نمایندے افضال ریحان نے
اس حوالے سے ان کا انٹرویولیا، جس کا پچھ حصہ ملاحظہ ہو:

سوال: کوئی فرد میا گروه اپنی انفرادی حیثیت میں اگر جہاد کا اعلان کرتا ہے اور سلسلهٔ جنگ شروع کردیتا ہے تو کیاا ہے جہاد قرار دیا جائے گا؟

جواب: بیاقدام جہاد قرار نہیں بائے گا کیونکہ بہادتو ہوتا ہی منظم حکومت کے تحت ہے۔ جس طرح کسی شخص کو بیچت حاصل نہیں ہے کہ ، قر آن میں چور کی سزا کا حکم پڑھ کر چوروں کے ہاتھ کا شنے شروع کر دے ، اس طرح اقتدار کے بغیر کسی فر دکو بندوق اپٹیا نے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔''

سوال: بیرجہادی کلچرجوہمارے ہاں تق پار ہاہے، اس کی اسلام میں کسی حد تک گنجائش ہے؟ جواب: جس اسلام کو میں جا نتا ہوں اس میں اس کی کوئی گنجائش ہیں ہے۔ جواب: جس اسلام کو میں جا نتا ہوں اس میں اس کی کوئی گنجائش ہیں ہے۔

(بشكرىية:www.ghamidi.org)

جناب غامدی صاحب کی زیر سریری اداره ' المورد' کے ترجمان ' ماہنامہ اشراق' میں جن خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے اور جن افکار ونظریات کی اشاعت کی جاتی ہے۔اس کا اندازہ درج اقتباس سے کیا جا سکتا ہے ، مجلس ادارت کے رکن سید منظور الحسن ' شذرات' میں لکھتے ہیں:

Marfat.com Marfat.com و المحافظ من المال المال المحافظ من المحافظ

'' حقوق کے تحفظ کے لیے ہم مسلمانوں کا لائحمل مسلم جارحیت ہے۔ گذشتہ تین صدیوں ہے ہم اسی پر کاربند ہیں۔قوم کے مذہبی اور سیاسی پیشواؤں نے اس کواختیار کرنے کی تلقین کی ہےاور عوَا م الناس بوری دل جمعی ہے اس برعمل بیرا ہیں ..... بیدلائحمل اختیار کر کے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔اس کی تفصیل کشمیر، فلسطین ،افغانستان اور عراق کے موجودہ حالات میں دیکھی جا سکتی ہے، تین صدیوں کے حوالے ہے ہماری یافت و نایافت کی فہرست بندی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ جو پچھ ہم نے حاصل کیا ہے، وہ شکست و تنز ل اور غربت وجہالت ہے اور جس ہے محروم ہوئے ہیں وہ عظمت ورفعت اور علم واخلاق ہے۔ مسلح جارحیت کے اِس لائحمل کوہم ہمیشہ جہاد ہے تعبیر کیا ہے اور اُس طرح اینے اقدامات کو شرعی عنوان دے کردنیا کو پیغام دیا ہے کہ اسلامی شریعت جنگ وجدل کی علم بردار ہے ..... حقیقت سے کہ ہماری اس حالت زار کی سب سے برسی مجدلائحمل کی ملطی ہے۔ ا فغانستان اورعراق کے بے در بے سانحوں کے بعد ممکن ہے کہ ہم اس غلطی کا ادراک کرنے میں کامیاب ہوجائیں ۔اگراہیا ہوجا تا ہے تو ہمیں مسلح جارحیّت کا لائحمُل ترک کر کے ا خلاقی جارحیت کے نئے لائح ممل کواختیار کرنا جا ہے۔اس اعتراف حقیقت کے بعد ہمیں مسلَّح جدوجهد کی بجائے غیر کے طور پراخلاقی جدوجہد کا آغاز کرنا جا ہے۔''

(ماہنامہاشراق لا ہورجولائی 2006)

موجودہ حکومت کے اقد امات اور پالیسیوں کے پیش نظر جراکت و ہمت اور عزیمت کا راستہ اختیار کرنے اور اسلاف کی تاریخ دہرانے کی شدید ضرورت ہے اور یہ وقت ہم سے نقاضہ کرتا ہے کہ "مصلحتوں" کوایک طرف رکھ کر دین اسلام کی حفاظت کے لیے ایٹار وقربانی کواپنا کیں کیونکہ آج نہ صرف اسلامی تعلیمات کی تعلیم و تدریس اور اس کی نشر واشاعت کے مراکز یعنی مساجد و مدارس خطرے میں ہیں بلکہ دین اسلام پر حملے کیے جارہے ہیں جن کا دفاع ہمارا فریضہ ہے۔ اگر آج ہم نے اس فریضے کی ادائیگی سے پہلو ہی اختیار کی اور اسلام دفاع ہمارا فریضہ ہے۔ اگر آج ہم نے اس فریضے کی ادائیگی سے پہلو ہی اختیار کی اور اسلام

کے دفاع کے لیے اپنا کردارادانہ کیا تو پھر نہ تو مساجد و مداری محفوظ رہیں گے اور نہ اسلای تعلیمات و تو انین امریکہ دیورپ کے بے دام غلاموں کی دست برد سے نی سکیں گے۔ نیز دی جماعتوں اور علاء کرام کے لیے بیہ بات بھی قابل غور و فکر ہے کہ آخر آج تک وطن عزیز میں کمل اسلامی تو انین کا نفاذ کیوں ممکن نہیں ہوا؟ اس کے لیے جو جمہوری انتخابی راستہ اختیار کیا گیا اور آج تک ای پر چل رہے ہیں کیا بیمنزل تک جاتا ہے؟ حقیقت بیہ ہے کہ ساٹھ مال کے تجربات کے بعد اب ہمیں باطل مغربی جمہوری سیاست کے جمیلوں سے نکل کر ایسا انقلا بی راستہ اور میدان منتخب کرنا ہوگا، جو تر آن وسنت کے موافق اور و قت کے تقاضے کے مطابق ہواور جس پر چل کر اسلامی نظام کے قیام کی منزل تک رسائی ہو سکے خاتم الا نبیاء صلی مطابق ہواور جس پر چل کر اسلامی نظام کے قیام کی منزل تک رسائی ہو سکے خاتم الا نبیاء صلی اللہ علیہ و کم کے سنت ہمارے لیے اسو ہ حسنہ ہما نہی اصولوں کی روشی میں انقلا بی جدو جہد کریں تو یقینا جمیں احیاء خلافت میں کامیا بی حاصل ہو سکتی ہے۔

نام نہاد تحفظ حقوق نبوال بل کی منظوری اور صدر کے دستخط کرنے کے بعد اس کے با قاعدہ قانون بن جانے میں ہمارے لیے بہی سبق ہے جے جلد سے جلد سیحضا ور ماضی کی تلافت کے تلاقی کرنے کا سامان کرتے ہوئے ہمیں مکمل اسلامی نظام کے نفاذ اور اسلامی خلافت کے احیاء کے لیے بھر پور جدو جہد کرنا ہوگی۔ کب اب بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوں گے اور عالمی طاغوتی طاقتیں ہمارے مقتدر طبقے کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل اقتدارات کرتے جا کس گے۔

حقیقت سے کہ آگرہم اب بھی احیاءِ خلافت کے لیے اٹھ کھڑ ہے نہ ہوئے تو مستقبل قریب میں اس سے زیادہ المناک ساحات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم پچھ بھی نہ کر پائیں گے کہیں افسوں کرتے ، لعن طعن کرتے ، مردہ باد کے نعرے لگاتے اور سڑکوں پر احتجاج کرتے رہ جا کیں گے اور عین ممکن ہے کہ ہمیں اسی قدر محدود کر دیا جائے کہ زبانی احتجاج محمد نہ کہیں ۔ اس لیے اور عین ممکن ہے کہ ہمیں اسی قدر محدود کر دیا جائے کہ زبانی احتجاج بھی نہ کر سکیں ۔ اس لیے اب ہمیں ہر حال میں باطل نظام جمہوریت کو جڑ سے اکھاڑنے اور

#### Marfat.com Marfat.com

اسلامی نظامی کے نفاذ کے لیے تن من دھن کی قربانی دینا ہوگی اوراس کے لیے انقلاب عظیم بریا کرنا بڑے گالیکن کیا کیا جائے کہ جمیں اس کی فرصت ہی نہیں۔

ہم اپی بات کا اختیام حضرت اقد س مولا نا اسد مدنی رحمہ اللہ تعالی (سابق امیر جمعیت علائے مند) کے ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے دورہ یا کستان کے دوران علاء کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمائے:

''ہاری برقستی ہے کہ یہاں علاء عیش کے عادی ہیں، علاء کو چاہیے کہ وہ باسی روئی، سوکھی روٹی کھا کیں، پیرل جل کر دین کے لیے مصیبت اٹھا کیں۔ پاکستان کے علاء اس کے لیے تیار نہیں ہیں، آج تم دیو بند کے نقی نعرے لگاتے ہواور کہیں دیو بند نہیں، ان کے اکابر کا کوئی نمو نہیں، کوئی خون پیپندا کی نہیں کرتا، کوئی دیہات میں دھے نہیں کھا تا، کوئی اگر نہیں جھیلتا، کوئی اسلام کی فکر نہیں کرتا، ……ساز شیں ہور ہی ہیں اور آپ کو فرصت نہیں، فاقہ نہیں جو کئی اسلام کی فکر نہیں گا آپ اور آپ کوکوئی فکر نہیں کہ مجد ہے نہیں ہے، چھیر کی ہو، کوئی امام ہو، کوئی مو ذن ہو سمجھا کیں جماعت کے بارے میں، ایمان کی فکر کریں، کوئی توجہ نہیں، بیاللہ کے ہاں گرفتار ہوں گے، پکڑے جا کیں گئر میں کہا تا تابی کائی نہیں ہے، اسلام رہے گا تو مدر ہے رہیں گے، اسلام ہی مث جائے گا خدا نخو است تو مدر سے اسلام رہے گا تو مدر سے رہیں گے، اسلام ہی مث جائے گا خدا نخو است تو مدر سے کہاں سے ہوگا؟ کن کو پڑھاؤ گے؟ اس لیے پہلے دین تو مدر سے کہاں سے اسلام سے آئیں گے، کون طالب علم ہوگا؟ کن کو پڑھاؤ گے؟ اس لیے پہلے دین کی خدمت کرو، اس کے لیے محنت کرو، قربانیاں دو۔''

# چن پرویزی کا دیده ور

مولا نامحمه احمرحا فظ

کہتے ہیں کہ انہیں اپنی ذہانت پر بڑانا زہے ۔۔۔۔۔ وہ جدید وقد یم علوم کاسٹکم ہیں ۔۔۔۔۔ جر علمی میں ان کا کوئی ٹانی نہیں ۔۔۔۔۔ قرونِ اولی میں ہونے تو ابو حنیفہ، ما لک یا احمد بن خبیل ہوتے ۔۔۔۔۔ لیکن بعد زمانہ نے ان سے یہ اجتہادی منزلت اب بھی نہیں چینی اور وہ خود کو مذکورہ اکابرامت سے بڑھ کرنہیں تو کم تر بھی نہیں سجھتے ۔۔۔۔۔ غیر معمولی ذہانت اور علمی شان کی بناء پر دین وشریعت کے ہرمسئلے پر بے باکانہ اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ ایک عرصے تک بناء پر دین وشریعت کے ہرمسئلے پر بے باکانہ اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ ایک عرصے تک باکستان کے سرکاری افسران کے مرکزی تر بیتی ادارے میں اسلامی موضوعات پر لیکچرز دیتے رہے ہیں، بہی وجہ ہے کہ انہیں بیورہ کریے کی ایلیٹ کلاس میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔۔

ان کی فکری اٹھان میں جناب ابوالاعلی مودودی سے تعلق نے جہاں اہم کرداراداکیا ہے، وہیں جناب امین احسن اصلاحی کی شاگردی نے بھی ماہراند تر اش خراش سے کام لیا ہے۔ وہ علم کی جس او بِح ثریا پر فائز ہیں وہاں سے انہیں اپنے علاوہ کوئی دوسر انظر نہیں آتا .....خود کو مجہر مطلق کصے نہیں مگر انہیں اپنی اجتہادی شان کا بخو بی ادراک ہے .....وہ پچھلے کئی برسوں سے اس کوشش میں ہیں کہ اپنے ادارے کے ذریعے ایسے مجہدین کی ٹیم تیار کر جا کیں جو آئے والے وقتوں میں ''ماڈریٹ اسلام'' کی تروی کو اشاعت میں کل پرزے کے جا کیں جو آئے والے وقتوں میں ''ماڈریٹ اسلام'' کی تروی کو اشاعت میں کل پرزے کے طور پر کام کر سیس سے میٹم قرآن وسنت، سلف صالحین اور اجماء ہا امت کی تمام تر روایات کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اپنے ''استاذِ محترم'' کی فکر کی تروی کرنے .....ان کے افکار کیا ہیں؟ .....ان کا لیس منظر اور پیش منظر کیا ہے؟ .....شاید لوگ کم کم جانتے ہیں۔ ان کے خیال میں امت کے بڑے برے ان میام ما لک، امام ابو صنیف، امام شافعی اور ان کے خیال میں امت کے بڑے برے ان میام ما لک، امام ابو صنیف، امام شافعی اور

امام احد بن حنبل رحمهم الله كے علم وضل اور مير ب رسوخ في العلم ميں كوئى فرق نہيں .....جس طرح وہ مجہد مطلق ہے اس طرح ميں بھی اور مير ب شاگر دبھی مجہد مطلق کے مقام پر فائز ہونے کے ليے مير ب يا مير ب شاگر دوں ہو كتے ہيں كه اس مقام پر فائز ہونے كے ليے مير ب يا مير ب شاگر دوں كے ليے كوئى ركاوث نہيں .... جيسى ذہانت ان كے پاس تھی و يسی ہمار ب پاس ہا اور جيسا علم انہيں حاصل تھا و يبا ( بلكه زيادہ ) مجھے اور مير ب شاگر دوں كو حاصل ہے .... چنا نچہ انہيں اپنے علم كی بنيا د پر ان ائم كرام اور علمائے امت كی راہ روش سے ہٹ كر جديد دور كے جديد تقاضوں كے مطابق اجتہاد كرنے اور اس اجتہا دكومنوانے كا پورات حاصل ہے۔

ان کے ہاں قرآن مجید کی تشریح کے لیے احادیث کی کوئی خاص قانونی حیثیت نہیں بلکہ اصل مقام عقل کو حاصل ہے ..... یعنی جو چیز" ریزن ایبل" ہو عقلِ عام اس کی اجازت دین ہو، وہی حق اور سے ہے .....عجیب بات سے کہ وہ وحی کی تشریح کے لیے سنت کواس کالازمی مقام نہیں ویتے اس لیے کہان کے خیال میں سیجے احادیث صرف بارہ ہیں لیکن سابقہ تحریف شدہ کتب کا حوالہ اینے موقف کومضبوط کرنے کے لیے ضرور دیتے ہیں۔ انہیں جس مسئلے میں قرآن ہے یا حدیث ہے اپنے موقف کے لیے کوئی دلیل نمل سکے یا امت کا تعامل ان کےموقف کے خلاف ہوتو وہ بلا جھجک '' بائبل مقدس'' کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ چنانچےموسیقی ، آلات موسیقی ،مجسمہ سازی وغیرہ کے لیے وہ منسوخ شدہ آسانی کتابوں ہے دلیل لاتے ہیں ....ایے استاذ امین احسن اصلاحیٰ کی طرح رجم کی سزا کے قائل نہیں۔ دجال کی آمد کاانہیں انکار نے ۔۔۔۔عورت کی امامت کو درست سیجھتے ہیں ،مرید کی شرعی سزا کے قائل نہیں .....ان کے خیال میں عورت عملی زندگی کے تمام شعبہ جات میں مرد کے شانہ بٹانہ چل سکتی ہے ۔۔۔۔۔وہ محرم کے بغیر سفر کرسکتی ہے ۔۔۔۔۔ نکاح کے بارے میں فرماتے ہیں کداصل چیزلا کے لڑکی کا آپس میں ایجاب وقبول اور رضا مندی ہے، والدین اورعزیزوں کی شرکت وغیرہ سب رسمی چیزیں ہیں .....ان کے خیال میں گورنمنٹ جو ٹیکس

لتی ہے اس سے زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے .....

وہ کہتے ہیں کہاسلام نام ہے عقل کی اصلاح کا اور عقل کی مدد ہے ذاتی اصلاح کا ول کے نام سے الیم کوئی قوت موجود نہیں جو عقل سے ماور کی ہو ....اس لیے خانقا ہیں بنانا ، پیروں کی بیعت کرنا ،اپنی اصلاح کے لیے خود کوکسی دوسرے کے سپر دکر دینا وغیرہ بیسب وہمی چیزیں ہیں، جب عقل کی اصلاح ہوجائے گی تو ذاتی اصلاح خود بخو دہوجائے گی ..... تزکیبنس کے ادارے کوجس نے اب تک امت مسلمہ کوروحانی غذا کھلائی اور اصلاح نفس اور تہذیب نفس کا کارنامہ انجام دیا ، جہاں سے حضرت جنید بغدادی ، حضر بت حسن بصری ، حضرت عبدالقادر جيلاني،حضرت بهاؤ الدين زكريا،حضرت نظام الدين اولياء، شيخ احمه سر ہندی اور شاہ ولی اللہ جیسی شخصیات نے جنم لیا، کونفرت اور حقارت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔جہاد کی جیسی وہ تشریح کرتے ہیں اس کے بعدامت کاصرف یہی کام رہ جاتا ہے کہ ہاتھ توڑ کے بیٹھ رہے اور مار کھایا کرے۔ان کے خیال میں اصل جہادیہ ہے کہ ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کی جائے ....مسلم ملکوں میں دین تحریکوں کا وجودانہیں بری طرح کھٹکتا ہے اور وہ شجھتے ہیں کہ ملکی نظام کوصالح ہاتھوں میں دینے اور سیاسی نظام کوتبدیل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ....ان کے ہاں استعارا یک ہے معنی چیز ہے اور کفر کے عالمی غلبے کے خلاف جد و جہد کی باتنیں بھی فضول اور لا لیعنی ہیں ..... بید دراصل سیاسی اسلام کے علمبر داروں کا

 و المنظمة المن

اصلاح کانظریہ پیش کرتے ہیں۔

ان تمام تفردات کا بس منظر وہ کمتب فرائی یا اصلاحی ہے جس کے ماحول میں موصوف کی ذبنی اور عملی پرورش ہوئی ہے۔ اس کمتب فکر کا خیال ہے کہ فقہاء نے اپنے دور میں جوفقہ تفکیل دی تھی اسے امت بارہ تیرہ سوسال سے اختیار کر کے قرآن سے بہت دور چلی گئ ہے۔ قرآن سے بہت دور چلی گئ ہے۔ قرآن جو ہر دور کے لیے ہے اس میں گہر نے وروخوض اور اس سے رہنمائی کا کا م ایک عرصے ہے معطل پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے سار سے طبقات ذبنی اعتبار سے عہد جدید میں رہنے کی بجائے بارہ تیرہ سوسال پہلے کے حالات میں رہ دہے ہیں ، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے والوں کے علمی پیرایوں اور روایتوں سے ہٹ کر قرآن مجید میں از سرنوغور وخوض کیا جائے اور عہد بدیے معاشرتی ، معاشی ، عائلی اور تہذیبی مسائل میں شریعت کی از سرنو تدوین کی جائے۔ تدوین کی جائے۔

ان کے افکار کا گہرائی میں جا کرمطالعہ کیاجائے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ یہ جوا ہے جزل پرویز صاحب، شوکت عزیز صاحب، جاوید اشرف قاضی صاحب اوربعض دیگر ا کابرین سلطنت، امت کو'' ماڈریٹ اسلام'' کارس گھول گھول کر پلاتے رہتے ہیں اس کی عملی ترتیب و تشکیل کیا ہوگی؟

سنا ہے کہ حدود آرڈنینس کے حوالے سے جب حکومت نے ان کی سفارشات سلیم
کرنے کی بجائے علاء امت کے اجماعی موقف کے سامنے گھٹے گیک دیے تو انہوں نے عالم
طیش میں اسلامی نظریاتی کونسل سے استعفل دیے ڈالا۔ اس لیے کہ ان کا پندار علمی شدید طور
سے بحروح ہوا اور انا کو گھیں بینچی تھی .....لیکن جزل پرویز صاحب نے ان کا استعفل سلیم
کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ان کے دل مجروح پرتیلی وشفی کا مرہم رکھ کر ان کی '' مجہدانہ
شان' کو خوب خوب تھیکی دی ہے ..... کہ چمن پرویز کی میں ایسے دیدہ ور بردی مشکل سے
پیدا ہوتے ہیں۔

# ذراآب بھی سوجیے....!

مولا نامحمه احمرحا فظ

قوانین حدود کے خلاف الباغی سطی پراٹھایا گیا بگولانی الحال بیٹھ گیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ'' ذراسو چئے''پروگرام سے فوری اور مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جاسکے ہیں۔اس کا اندازہ روز نامہ جنگ میں دوخصوصی صفحات کی اشاعت (14 جون 2006ء) سے بھی ہوتا ہے۔ مزید خبر جوروز نامہ جمارت کرا چی میں 14 جون 2006ء، ہی کو چھی ہے اس سے بھی بہت کیا تیں کھل کرسامنے آجاتی ہیں۔روز نامہ جمارت کی خبر کے مطابق'' حدود آرڈ نینس کے بارے میں ایک نجی ٹی وی چینل پر چلائے جانے والے پروگرام کو طے شدہ مقاصد سے ہٹا کر چلانے پریواین ڈی پی نے فنڈ زبند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یواین ڈی پی کواعتراض ہٹا کر چلانے پریواین ڈی پی نے فنڈ زبند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یواین ڈی پی کواعتراض ہوائے گئی جبکہ اس کے خوالے سے صرف جز وی طور پر ہی کیوں (نہ ہی) اسکالرز سے کہ حدود آرڈ نینس کے حوالے سے صرف جز وی طور پر ہی کیوں (نہ ہی) اسکالرز سے رائے گی گئی جبکہ اس کے خزد کی تو پورا آرڈ نینس ہی متنازع ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے رائے مامہ منظم کرنے کے لیے بیلی ٹی جبکہ اس چینل پر حدود آرڈ نینس کے بعد تو ہین رسالت قانون کے سالے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اس چینل پر حدود آرڈ نینس کے بعد تو ہین رسالت قانون کے بارے میں بھی بحث کرائے جانے کا امکان ہے۔''

سے خاصی مایوس کن صور تحال کا سامنا کرنا پڑرہا ہے گرصا حب بیسلسلہ رکانہیں بلکہ ایک سے خاصی مایوس کن صور تحال کا سامنا کرنا پڑرہا ہے گرصا حب بیسلسلہ رکانہیں بلکہ ایک سنے رخ سے توانین حدود کے خلاف محاذ شروع کیا جاچکا ہے۔ چنا نچہ روز نامہ پاکتان کی خبرہے کہ'' حدود آرڈ نینس کی متعدد دفعات کوشریعت پٹیشن کے ذریعے وفاتی شرعی عدالت میں چیننج کر دیا گیا ہے۔ شریعت پٹیشن ایڈو کیٹ ڈاکٹر اسلم خاکی نے دائر کی۔ درخواست میں صدرِ مملکت اور تو می اسمبلی کوفریق بنایا گیا اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ فریقین کو میں صدرِ مملکت اور تو می اسمبلی کوفریق بنایا گیا اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ فریقین کو میں صدرِ مملکت اور تو می اسمبلی کوفریق بنایا گیا اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ فریقین کو

صدود آرڈنینس میں مناسب ترامیم کے لیے ہدایات جاری کی جا کیں۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ حدود آرڈنینس میں جرم زنا کی دفعات 2 ڈی، 10،8 تا 16 اسلام کے خلاف ہیں۔ حدود آرڈنینس میں صرف حدود کوئی ہونا جا ہے۔ درخواست میں رجم کوبھی متنازع قرار دیتے ہوئے جائے کیا گیا ہے۔ (یا کتان کرا جی: 16 جون 2006ء)

ان دونوں خبروں سے این جی اوز ، سیکولر طبقے اور روش خیال ندہی اسکالروں کے سوروں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ محض کی ایک فورم یا چینل پررہتے ہوئے صدود وقوانین کے خلاف مہم پراکتفاء نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہمہ پہلویلغاران کا مقصود ہے۔ پہلی خبر میں ایک اور بات جو دینی حلقوں کے لیے قابل غور وفکر ہے وہ ہے قانون تو بین رسالت پر بحث کرائے جانے کا امکان سیہ بات بعید از قیاس نہیں اس لیے کہ وحید الدین خانی اور خالدی حلقے کے دانشور اور اسکالرز تو بین رسالت کو ایبا جرم قرار نہیں دیتے جو واقعی قابل گردن زنی ہویا مسلمانانی عالم خواہ نواہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پرطیش میں آیا کریں ۔ اس جلتے ہویا مسلمانانی عالم خواہ نواہ اس طرح کی چھوٹی جھوٹی باتوں پرطیش میں آیا کریں ۔ اس جلتے کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو تو بین اور تنقید میں فرق کرنا چاہیے۔ تنقید برداشت کی جاسکتی ہے کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو تو بین اور تنقید میں فرق کرنا چاہیے۔ تنقید برداشت کی جاسکتی ہے سامنے آتی ہیں وہ تو بین پر بنی نہیں ہوتیں بلکہ محض ایک ' تنقید' ہوتی ہے اور تنقید تو بہت انچھی سامنے آتی ہیں وہ تو بین پر بنی نہیں ہوتیں بلکہ محض ایک ' تنقید' ہوتی ہے اور تنقید تو بہت انچھی

بہر حال آج کے کالم کا ایک مقصد تو بہتھا کہ قار نمین کرام سے سامنے دواہم خبریں آجا نمیں تا کہ انہیں حالات ووا قعات کا صغر کی کبری ملاکر نتیجہ خیز بات اخذ کرنے میں آسانی ہو،اس کے علاوہ دوتین با تیں مزید عرض کرنی ہیں جن کاعنوان ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چا ہے کہ اسلامی قوانین کا مستقبل کیا ہے؟ ایک طرف لا دین سیکولر طبقہ ہے جو آئین پاکستان میں موجود تمام اسلامی شقوں کا خاتمہ چا ہتا ہے۔ دوسری طرف اسلام پسند ہیں جو اس بات کے متمنی ہیں کہ آئین میں اسلامی شقیں جیسی کیسی بھی ہیں طرف اسلام پسند ہیں جو اس بات کے متمنی ہیں کہ آئین میں اسلامی شقیں جیسی کیسی بھی ہیں

### Marfat.com Marfat.com

و المحال المحال

موجودر ہیں۔ بیہ پاکستان کی اکثریت کے دل کی آواز ہے کیکن مصندے دل سے غور کرنے کا مقام ہے کہ آئین میں اسلامی شقول کے ہوتے ہوئے بھی ہم وہ ثمرات حاصل کر پائے ہیں جواسلامی نظام مملکت کا خاصہ ہیں؟

قیام پاکستان کے بعد ایک عرصے تک محض ایک قرار دادِ مقاصد پاس ہوسکی جسے الهلامائزيشن كے ممل كاسرنامه قرار دیا گیا۔ پھرايک لمبے عرصے تک اقترار کے ايوان اس سلیلے میں خاموش رہے۔ جزل ضیاءالحق نے اقتدار سنجالا تو وقت کی ضرورتوں کا لحاظ كرتے ہوئے اسلامائزیشن كا ڈھیلا ڈھالاعمل شروع ہوا۔ حدود آرڈنینس ، نظام ز كۈ ۃ وعشر ، امتناع قادیا نیت آرڈنینس وغیرہ بیسب چیزیں آئیں۔ بعد میں تو ہین رسالت کا قانون تجمی بنا بکین سردست جوحقائق ہیں وہ بہ ہیں کہ نہ تو زنا وشراب نوشی ، فحاشی وعریانی میں کمی ہوئی اور نہ ہی زکوۃ سیح طریقے ہے مستحقین تک پینی ، اس طرح قادیا نیت بھی امتناع قادیا نیت آرڈنینس کے باوجودخوب پھلتی پھولتی رہی۔اس حوالے سے ہماری ندہبی تحریکوں اور بہت ہے ناموراہل علم کی توانا ئیاں اس بات پرصرف ہوتی رہیں کہ آئین یا کستان میں اولأاسلامائز بيثن كى جائے ثانيًا اسلامائز بيثن كے مل ہے گزرنے والے قوانين كا تحفظ ممكن بنایا جاسکے لیکن معاشرہ عملاً ان توانین کے ثمرات ہے محروم رہا۔ سوچنے کی بات ہے کہ رائج الوفتت نظام جمہوریت ہے جو کفروشرک کا ملغوبہ ہے۔ ہماری تگ و دویہ ہے کہ پچھاسکامی قوانین کی پیوند کاری کرکے جمہوری نظام کا حصہ بنا دیا جائے اور پھرانہی ثمرات کا انتظار کیا جائے جواسلامی قوانین کا خاصہ ہیں۔ پیطفلانہ خواہش تو کہلائی جاسکتی ہے، عقل وخرد ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بھلاسو چئے کہ آپ گلاب کا بھول ٹہنی سمیت تو ڈکر گندے جو ہڑ میں لگا دیں تو وہ کیونکراین بہار دکھا سکے گا؟ جمہوری نظام کی مثال گندے جو ہڑ ہے بھی بدتر ہے اور آج ہم اس کی خطرنا کیوں کاواضح مشاہدہ کرر ہے ہیں۔

اسلامی توانین محض قوانین رہتے ہوئے ،معاشرتی تبدیلی کاپیش خیمہ ہیں ہوسکتے بلکہ

## Marfat.com Marfat.com

# تتحفظ حفوق نسوال كي علمبر دارول كي حقيقت

بروفيسر قارى ضياءالرحمان تشميري

11 جون 2006ء کوامر کی ایوان نمایندگان نے پاکتان کے لیے منظور شدہ امدادی رقم میں 35 کروڑ ڈالرکی کی کردی تھی، اس حوالے سے ایوان نمایندگان نے 34 کے مقالے میں 373 دوٹوں کی بھاری اکثریت سے قرار داد بھی منظور کرلی ہے۔ امریکا کی مقالے میں 373 دوٹوں کی بھاری اکثریت سے قرار داد بھی منظور کرلی ہے۔ امریکا کی طرف سے امداد میں گائی اس کی کی جو دجو ہات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے ہے کہ ' پاکتان میں انسانی حقوق کی صور تھال تملی بخش نہیں۔' اس ضمن میں خواتین کے حقوق کی بیامانی کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ' پاکتان میں جہوریت اور قانون کی حکم انی نہیں ہو تا اور ' خالص' جہوریت کے ساتھ ساتھ یہاں قانون کی حکم انی نہیں ہو جاتی اس مد میں طے شدہ سال نہ امدادی رقم میں کوتی ہوتی حکم انی نہیں ہو جاتی اس مد میں طے شدہ سال نہ امدادی رقم میں کوتی ہوتی رہے گئے۔''

امدادی رقم میں ہونے والی اس کوتی اور اس کے حق یا مخالفت میں ہونے والی امریکی ایوان نمایندگان کی رائے شاری کا ہمار ہے مقتدرا صحاب کوبل از وقت علم ہوگیا تھا اور انہیں یہ بھی اندازہ ہوگیا تھا کہ امداد میں کوتی کی بڑی وجہ نہ تو جمہوریت ہے اور نہ ہی قانون کی حکر انی کا ڈھکوسلا بلکہ اصل وجہ اور مسئلہ انسانی حقوق کی آڑ میں خواتین کوشری واخلاقی حدودہ قیود ہے" آزاد" کراکراس راہ پر چلانا ہے جس پر چل کر آج مغربی عورت اپنا تقدس اور نسوانیت دونوں سے محروم ہو چکی ہے۔

امداد میں کٹوتی کی قبل از وفت معلومات اور اس کی اصل تو جیہہ ہے آگاہ ہوتے ہی جمارے''مقتدر'' حصرات کے قلوب واذبان میں 'معورت کی آزادی'' کا سودا سا گیا اور انہوں نے امداد میں ہونے والی متوقع کوئی سے بیخے اور اپ آ قاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت عجلت میں پس پردہ رہ کرایک ڈرامہ اسٹی کیا، جس کا مرکزی نکتہ یہ تھا کہ''حدود آرڈ بنش'' چونکہ خواتین کی'' آزادی'' میں ایک بڑی رکاوٹ ہے لہٰذا اسے ختم کردیا جائے۔ اس''ڈرامہ'' کی اس قدر وسیع پیائے پرتشہیر کی گئی کہ یوں محسوس ہونے لگا گویا''حدود آرڈ بنش'' کوختم کروانا اس وقت پاکتان کا سب سے بردا اور اہم ترین مسئلہ کا گویا''حدود آرڈ بنش'' کوختم کروانا اس وقت پاکتان کا سب سے بردا اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ ایک خالص علمی مسئلے اور بحث کو اس قدر عامیا نہ انداز میں تحریر و بیان کیا جانے لگا کہ اس مرکاری ڈرامہ کو اسٹی کرنے والے''جا ہلوں'' کی دست برد سے نہ آن محفوظ رہا اور نہ بی حدیث۔ آیات کی ایس ایس قاسیر اور احادیث کی ایس ایس تشریحات سننے اور پڑھنے کو بی صدیث۔ آیات کی ایس ایس قاسیر اور احادیث کی ایس ایس تو تی مقابلے میں 1373 رکان کی مقاری اکثریت نے انسانی حقوق کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ ووٹ جہاں امداد میں کوئی کے حق میں فوٹ میں بھی تھا۔

یہاں بیروال بیدا ہوسکتا ہے کہ جب امریکا ہماری خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس کے جواب میں بیروال قائم کیا جاسکتا ہے کہ کیا امریکا اپنی خواتین کے حقوق پورے کرچکا ہے؟ وہ ملک ہماری خواتین کا خیر خواہ کیے ہوسکتا ہے جس کی 3 کروڑ 37 لا کھ خواتین ہے راہ روی کی بدولت ایڈز جیسے موذی مرض کا شکار ہوچکی ہوں اور دھیرے دوید تاک موت کے اندھیروں کی طرف بوقر رہی ہوں۔ اس ملک کو اور دیس موجود بچوں ہماری خواتین کی فکر کرنے کا کیاحت ہے جس کی 8 کروڑ کواری ماؤں کی گود میں موجود بچوں ماری خواتین کی فکر کرنے کا کیاحت ہے جس کی 8 کروڑ کواری ماؤں کی گود میں موجود بچوں کو یہ جس کی 8 کروڑ کواری ماؤں کی گود میں موجود بچوں کو یہ جس کی 8 کروڑ کواری ماؤں کی گود میں موجود بچوں کو یہ جس معلوم نہ ہو کہ ان کی ولد بت میں کس کا نام آتا ہے؟ ہم اس ملک کواپنی خواتین کی حقوق کا مگہبان کیسے مان سکتے ہیں جس کی 53 ریاستوں میں روز انداو سطاً 5 ہے 6 ہزار ریپ کیس رجٹر ہوتے ہیں؟ جس ملک کے صدر کی دست برد سے وہاں کی خواتین کی عزت ریپ کیس رجٹر ہوتے ہیں؟ جس ملک کے صدر کی دست برد سے وہاں کی خواتین کی عزت

## Marfat.com Marfat.com

و آبر و محفوظ نه ہو وہ کس طرح ہماری خواتین کی عزت و آبر و کا محافظ ہوسکتا ہے؟ جس معاشرے میں 3 کروڑ عورتیں نائٹ کلبول، ہوٹلول، بارول، فحبہ خانول اور ریستورانول میں غیر مردول کی ہر طرح کی' خدمت' پر مامور ہول وہ معاشرہ ہماری عفت آب خواتین کو کون سے حقوق کا شجفظ مہیا کرنے کا خواہال ہے؟

جس معاشرے میں 1 کروڑ 19 کھ معمر خوا تین اولڈ ہومز میں پڑی اپی اولا دکی راہیں و کیھنے پرمجورہوں لیکن اولا دہوکہ صرف سال میں ایک مرتبہ '' مدرز ڈے'' کے موقع پر طوعاً و کر ہا فقظ چنر گھنٹوں کے لیے آتی ہواور پھر Mom کی مرتبہ 'مدرز ڈے'' کے موقع پر طوعاً و کری جملہ کہ کراپی ماں کے آنیووں سے ترگالوں پر جذبات سے عاری بوسد دے کرایک بار پھر سال بھر کے لیے '' غائب' 'ہوجاتی ہو، وہ معاشرہ ہمارے ہاں کی معمر خوا تین کو کون سے حقوق دلوانے کا خواہش مند ہے؟ جس ملک کی فور سز کے ہاتھوں صرف گزشتہ ایک برس کے دوران دنیا کے مختف خطوں بالخصوص مقبوضہ سلم علاقوں افغانستان ،عراق اور فلسطین وغیرہ میں 6 ہزار خواتین شہیداور 15 ہزار سے زائدان کے ظلم وتشد دکا شکار ہو چکی ہوں وہ کیوگر ہماری خواتین شہیداور 15 ہزار سے زائدان کے ظلم وتشد دکا شکار ہو چکی ہوں اس کے دوران دخواتین کے حاربا ہے اور ہمارا حکر ان طبقہ کیوں اس کے دوران دخواتین کی حالت زار کی ایک ہی جھنگ ہے، درنہ بیدوردنا کی داستان اس معاشر ہو درخواتین کی حالت زار کی ایک ہوگی کی خوتر کی ضرورت ہے۔ مدر طویل ہے کہ اس کے لیے الگ سے ایک وفتر کی ضرورت ہے۔

امریکا کے بہکاوے میں آئے ہوئے سادہ لوح مسلمانوں بالحضوص خواتین کی آئے ہوں کے سادہ لوح مسلمانوں بالحضوص خواتین کی آئے ہوں کھولنے کے لیے دو ماہ بل پاکستان کے بخی دور بے پر آئی ہوئی امریکی ریاست فیکساس کی رہائش خاتون ''جولیا تارابرٹ' کا بیہ بیان انتہائی اہم ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ''پاکستانی معاشرے میں بیوی خاوند کے مابین جوذمہ داریاں تقیم ہیں، جن میں خواتین کو گھرسنجالنے کا پابند بنایا گیا ہے اور خاوند کو اخراجات پورے کرنے کا ، یہ ہم امریکی عورتوں گھرسنجالنے کا پابند بنایا گیا ہے اور خاوند کو اخراجات پورے کرنے کا ، یہ ہم امریکی عورتوں

کاایک سہانا خواب ہے۔ 'وہ مزید کہتی ہیں کہ' پاکتان میں جس خاندانی نظام میں یہاں کی عورتیں تصورتک نہیں عورتیں رہ رہی ہیں، ایسے پاکیزہ اور مقدس بندھن کا ہم امریکی عورتیں تصورتک نہیں کرسکتیں۔' اب جولیانا رابرٹ کی ایک آخری اور عبرت آموز بات بھی پڑھ لیں، وہ کہتی ہیں' میری مال، ساس، دادی اور نانی چاروں فوت ہو چکی ہیں اور ان چاروں کی اموات اولائہ مورکی چارد یواری کے اندراس افسوسنا کے حالت میں واقع ہوئی تھیں کہ ان کی میت پر آنسو بہانے والاکوئی ایک بھی' اینا' موجود نہ تھا۔'

## تتحفظ نسوال بل....ابداف ومقاصد

وللمرسيدعز بيزالرحمن

حدود آرڈیننس اپ اجراء کے روز اول ہی سے ان قو توں کا ہدف بنا ہوا ہے، جو
پاکستان کو لاد پی یا ان کے الفاظ میں سیکولر ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتی ہیں۔ حدود
آرڈیننس کہنے کو تو انسانی زندگی کے ہر پہلوکو محیط اسلامی تو انین کا ایک بہت ہی مختصر ساحصہ
ہیں، مگر ان کی اہمیت دو وجوہ سے بہت زیادہ ہے، ایک تو ان کا تعلق انسانی معاشرت ک
ایک بہت اہم پہلو سے ہے، جس میں فساد کا درآتا پوری معاشرتی اساس کو ڈھادین ک
مترادف ہے، دوسرے ان کی حیثیت علامتی بھی ہے، یہاصل میں پاکستان میں تو انین کے
مترادف ہے، دوسرے ان کی حیثیت علامتی بھی ہے، یہاصل میں پاکستان میں تو انین کے
اسلامیا نے کے عمل کا آغاز تھا، یہ آغاز ایک ایس بنیاد بن سکتا تھا جس پر آگے چل کر اسلامی
قوانین کی پوری بنیا داستوار ہو عتی تھی ، افسوس کہ ایسا تا حال ممکن نہ ہو سکا، مگر جیسے تیے یہ بنیا د
قوانین کی پوری بنیا داستوار ہو عتی تھی ، افسوس کہ ایسا تا حال ممکن نہ ہو سکا، مگر جیسے تیے یہ بنیا د
اس بنیا دکوگرا دیا جائے ، حدود آرڈیننس کی مخالفت کا یہ اصل اور بنیا دی سبب ہے۔
اس بنیا دکوگرا دیا جائے ، حدود آرڈیننس کی مخالفت کا یہ اصل اور بنیا دی سبب ہے۔

اس آرڈینس کے خالفین میں مختلف طبقے پیش پیش ہیں، الف: وہ کمل سیکولر طبقہ جو
پاکستان میں اسلام کوکی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ بین الاقوامی امداد پر گزر
اوقات کرنے والی این جی اوز، جن کے لیے بیا ییٹوسونے کی کان ہے۔ ج: خواتین کا طبقہ
اشرافیہ، جے حقوق نسوال کے دل فریب نعروں سے غرض ہے، قطع نظراس کے کہ خودان کے
اشرافیہ، جے حقوق نسوال کے دل فریب نعروں سے غرض ہے، قطع نظراس کے کہ خودان کے
حق میں اس کے کیا نمائے ہو سکتے ہیں۔ د: وہ طبقہ جوان تینوں طبقات کے پروپیگنڈے اور
میڈیا وار سے متاثر ہوکر حدود آرڈینس کو در حقیقت ایک ظالمانہ قانون تصور کرنے لگا ہے۔
میڈیا وار سے متاثر ہوکر حدود آرڈینس کو در حقیقت ایک ظالمانہ قانون تصور کرنے لگا ہے۔
یہ چوتھا طبقہ ہمارا اصل مخاطب ہے، بہی اکثریت میں ہے، بہی ''درائے عام'' ہے، اسی پر
پاکستان کی بقاء وسلمیت کا دارومدار ہے، یہ طبقہ نے سیکولر ہے، نہ لا دین ہے، نہ اسلامی قوانین

کے خلاف ہے۔ بیاسلام کو مانتا اور اسلامی قوانین کی طلب رکھتا ہے، گرلاعلم ہے، اور اس کی طلب رکھتا ہے، گرلاعلم ہے، اور اس کا اعلمی سے ان قو توں کوغذا مل رہی ہے جو در اصل اس ساری مہم کی محرک ہیں، ان سطور سے مقصود بیر ہے کہ اس طبقے کو اصل حقیقت سے روشناس کرایا جائے اور اس کے سامنے سے صورت حال پوری وضاحت کے ساتھ رکھ دی جائے۔ حدود آرڈ بینس کی مخالفت میں جن حضرات نے اب تک قلم اٹھایا ہے، وہ دو طرح کے ہیں:

ا۔ جوخلوص نیت سے حدود آرڈیننس میں اصلاح کے خواہش مند ہیں گراس کا عملاً برقر اررکھنا جا ہتے ہیں، ایسے حضرات بہت کم ہیں اوران کی تجاویز محض چند دفعات سے تعلق رکھتی ہیں جن کے مانے سے دنی قوتوں اور علمی حلقوں نے بھی ا نکارنہیں کیا، ان میں جیدعلاء ، محققین اور اہل علم کی ایک جماعت شامل ہے۔

۲۔ وہ حضرات جو سیکور طرز حکمرانی کے دلدادہ اور انگریزی توانین کے دورِ جاہلیت کودا پس لانے کے خواہاں ہیں، تا کہ ان کی نفس پرتی کی راہ میں کوئی حائل شہو سیکاور طبقہ اشرافیہ عامت الناس کے سروں پر راج کرتے ہوئے اپنی من مانیوں کا سلسلہ دراز سے دراز تر کر سیکے، بید درحقیقت حدود آرؤینس ہی نہیں بلکہ کی بھی قانون کو پاکتان میں تافذ صورت میں برداشت نہیں کر سیتے ، لیکن طبعی کمزور یوں کے سبب اس کے خلاف کھل کر کہ بھی نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے ہمیشہ پروپیگٹرے کی آڑئل ہے، اس مسئلے میں بھی ان کی حکمت عملی بہی رہی ہو وہ کہنا تو یہ چاہتے ہیں کہ حدود آرڈینس ختم کیا جائے، کیوں کہ بید اسلامی نظام کا ناگز برخصہ ہے، مگروہ کہتے یہ ہیں کہ اس قانون کو اس لیے ختم کیا جائے کہ بید خوا تین کے خلاف کی بات یہ ہے کہ وہ جو تجاویز پیٹی کر رہے خوا تین کے خلاف ہو اور غیر منصفانہ ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ وہ جو تجاویز پیٹی کر رہے تانوں موجودہ قانون ہے کہیں زیادہ خوا تین کے لیے غیر منصفانہ، ظالمانہ ثابت ہوگا۔

اس تناظر میں ڈاکڑ محمد امین کی بیرائے بینی برحقیقت معلوم ہوتی ہے کہ حدود آرڈینس نہ قانون سے کہیں ذیادہ خوا تین کے لیے غیر منصفانہ، ظالمانہ ثابت ہوگا۔

اس تناظر میں ڈاکڑ محمد امین کی بیرائے بینی برحقیقت معلوم ہوتی ہے کہ حدود آرڈینس نہ تان سے کہورہ وہ آرڈینس نہ تانہ میں ڈاکٹر محمد امین کی بیرائے بینی برحقیقت معلوم ہوتی ہے کہورہ وہ آرڈینس نہ تان سکے خوا قبین کی بیرائے بینی برحقیقت معلوم ہوتی ہے کہورہ وہ آرڈینس نہ

پہلے کوئی ایشو تھا، نہاب ہے، اگر ملک میں امن وامان کی حالت دگر گوں ہے یا خواتین کو مسائل در پیش ہیں تو اس کے متعدد اسباب ہیں مثلاً پولیس کا رویہ، غیرمؤثر نظام انصاف، انتهائی غربت،مجرموں کو بروفت سزانه ملنا، کمزورمعاشرتی ڈھانچہوغیرہ۔اگراس ناقص قانونی ڈ ھانچے کا بھی کوئی کردار ہے تو پھر بھی اس میں سے صدود قوانین کو کاٹ جھانٹ کر الگ كرنے اور نشانه بنانے كى ضرورت نتھى ، چلئے بفرض محال اگر حدود قوانين ميں كوئى خامى تھى تو پھر بھی اے اتنابراایشو بنانے کی ضرورت نہ تھی ،حکومت اگر جا ہتی تو پہلے سجیدہ اور معتدل علمائے کرام کواکٹھا کرتی اورانہیں اعتماد میں لیتی پھر پرسکون ماحول میں مخالف سیاسی علماء ہے بھی بات منوالینااس کے لیے مشکل نہ ہوتا ،سارے علائے کرام اس بات کو بچھتے ہیں کہ حدود الله کے نفاذ کے لیے جوقانونی ڈھانچہ بنایا گیا ہے، وہ انسانی کاوش ہے اور اس میں تجر بے اور مشکلات کی بنا پر کمی بیش ہوسکتی ہے۔غرض ریہ کہ ریرسب کچھا کیک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت كيا كيا اورحدودآرد ينس كواينتو بناكرميذياك ذريعاس ك خلاف مهم جلائي كئي بظاهراس کی دجہ سے مجھ میں آتی ہے کہاصل مسئلہ خواتین کے حقوق کا یا امن وامان کانہیں بلکہ بچھاور ہے اوروه بيه ہے كم مغرب نہيں جا ہتا كركى مسلم معاشر ہے ميں اسلامى قوانين نا فذہوں ،خصوصاً وہ قوانین جومغربی طرز زندگی ہے متصادم ہیں، بیا لیک کھلا راز ہے کہ مغرب پہلے دن ہی ہے یا کتان میں نفاذِ شریعت اور قوانین اسلام کے نفاذ کی مخالفت کرتا رہا ہے، ان میں ہے ، سرفہرست میہ ہے کہ وہ مسلم ممالک پر ایسے حکمران مسلط کرتا ہے جو اس کی حمایت ہے برسرافندارآئے ہیں اور اس کی سیاس، مالی، تغلیم، تہذیبی حمایت سے اس کے ایجنڈے کو آ کے بڑھانے کا کام کرتے ہیں، ان میں این جی اوز سے لے کرمیڈیا اورمولوی نما چند اسكالرز وغيره سب شامل ہيں۔ چنانچہ پہلے مغرب کے فن كاروں نے اپنے تمايت يا فته ميڈيا اور چندمسلم اسکالرز ہے حدود آرڈینن کے خلاف ایک بھرپورمہم چلوائی ، اس قانون میں موجوداورغيرموجود خاميول كونمايال كياءاسة خلاف عقل قرار دياءاسة ظالمانه ثابت كيااور

پھر ایک مخصوص فضا قائم کرنے کے بعد حکومت پاکستان کو اشارہ کیا کہ حدود قوانین ختم کردیئے جائیں یا مزید غیرمؤثر بنادیئے جائیں۔سوال بیہ ہے کہ جوٹی وی چینل ایک ایک سینڈ کی قیمت وصول کرتے ہیں، وہ گھنٹوں حدود آرڈیننس کے خلاف وقف کرتے رہےاور جواخبارا پناایک ایکی ایج فروخت کرتے ہیں ، وہ صفحات کے صفحات اس کے لیمخض کرتے رہےاوربعض بظاہردین اسکالرزاوران کےادارے ہمہوفت اس سارے تماشے کومنظم کرنے میں لگےرہے، آخر کیوں؟ لوگ کی بھی سوچ رہے ہیں کہان اداروں نے اپنے وقت اور محنت کی قیمت کس ہے وصول کی اور کتنی وصول کی ۔ (ماہنامہ نقیب ختم نبوت ہومبر 2006ء) اسلامی معاشرت کی بنیاد خاندان پر ہے اور خاندان کو اساس عورت فراہم کرتی ہے، بیہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ایک عورت کے حسنِ انتظام سے ایک گھر خاندان کاروپ اختیار کرلیتا ہےاور کسی ایک خاتون کی نا دانی کے نتیجے میں پورا خاندان تاراج ہوجا تا ہے۔عورت کااینے دائرے میں سرگرم رہنا نہایت ضروری ہے،اگروہ سرے سے سرگرم ہی نہ ہے یا اس کی سرگرمی کا دائزہ گھر کے اندر کی بجائے باہر قرار پاجائے تو معاشرت کا کوئی پہلو خیر سے وابسة نہیں رہ سکتا۔ بیرحقیقت مغرب کی سڑکوں، گلیوں، چوراہوں اور نائٹ کلبوں میں بہ آسانی ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔اس لیےعورت کواس کے دبین ،معاشرےاور ماحول ہے الگ کرے ایک گلوبل عورت تراشنا ایک ایس شکین غلطی ہے جو گلوبل کلچر کی تراش خراش ہے بھی زیادہ تباہی لاسکتی ہے،عورت کونشانہ بنا کرنہ صرف خاندان ختم کیا جاسکتا ہے بلکہ پورا کلچر، معاشرہ اور قوم تباہ کی جاسکتی ہے،اس لیے عور نے کے لیے زیادہ باخبررویوں کو متعارف کرانا ضروری ہے، خاندان کو بچانے میں عورت کا کردار ناگزیر ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بے شارمثالیں موجود ہیں کہ خاندان میں ہے عورت اٹھ جائے ، فوت ہوجائے تو خاندان منتشر ہوجاتا ہے جب کہ مردانقال کرجائے تو ماں اولا دکوسنجال کیتی ہے، خاندان بچالتی ہے۔ قدرت نے بیصلاحیت عورت ہی کوود بعت کی ہے کہوہ سب کوجوڑ کے رکھ سکتی

عَلَىٰ اللَّالِ اللَّهِ المُواللِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

ہے، مردیس اس قدر توت برداشت ہی نہیں ہے کہ وہ خانگی دباؤ کو برداشت کر کے خاندان کو بیاسکے، مغرب اور امریکا کے خاندان بکھرنے کی بنیادی وجہ عورت کے بکھرنے میں مضمر ہے، وہ جس ساتھی، جس تنہائی کے تریاق کواختیار کرتی ہے وہی مرداس کے گھر کے بکھر جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ (بحوالہ: ماہنامہ آئین، حدود قوانین نمبر: ص 104)

یہ ہے عورت کو ہدف بنانے کا اصل سبب، حدود آرڈیننس کوعملاً عضومعطل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عورت کی عزت اور ناموس کو خطرے میں ڈال کر پوری اسلامی معاشرت کومعرضِ خطر میں ڈال دیا جائے تا کہ ستر سے استی فیصد اسلام ویلیے ہی مسلمانوں کی زندگیوں سے خارج ہوجائے۔

صرف حدود آرڈیننس نہیں انسان کا بتایا ہوا ہر قانون قابلِ اصلاح ہے اور انسان کواس پرنظر ٹانی کے لیے ہر لیمے آمادہ رہنا جا ہے مگر ہر چیز کا ایک دائرہ ، ہرفن کے ماہرین ، ہرکام کے لیے ایک ادارہ اور ہر بحث کے لیے ایک فورم ہوتا ہے ، ان میں ہے کسی بھی بات کی رعایت نہ رکھنا پیچید گیوں کوجنم دے سکتا ہے۔ اسلامی قوانین پراس گفتگو کے مجاز صرف دو طبقے ہیں۔ ماہرین قانون ، ان کے تکنیکی پہلوؤں پرغور کرنے کے لیے اور اہل علم جواس کے دین ، علمی اور اسلامی پہلوؤں پردوشنی ڈال سکیس۔

ان توانین پرغورکرنے کے لیے پرنٹ الیکٹرونک میڈیا کوکسی بھی اعتبار سے درست فورم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیوں کہ اس پر ہونے والی گفتگواس قدر کھلی اور عجلت پیند فضامیں ہوتی ہے کہ کسی نتیج پر پہنچنا سامعین کے لیے عام طور پرممکن نہیں ہوتا اور اگر انہیں پرو پیگنڈے کے کے استعال کیا جار ہا ہوتو پھر سوائے انتشار کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

حدود آرڈیننس کے حوالے سے اور شخفظ نسوال بل کے تناظر میں میڈیا کے ذریعے چلائی جانے والی مہم کوان تفصیلات کے روشنی میں اگر دیکھا جائے تو صورت حال ہمارے سامنے واضح ہوجاتی ہے کہ اصل مقاصد کیا تھے۔

# اسلامی نظریاتی کوسل کی غیرنظریاتی بیداری

پروفیسرخورشیداحمه

مشہورمقولہ ہے:'' خدا شرے برانگیز د کہ خیر مادر آں باشد'' ( مجھی شرہے بھی خیرر دنما ہوتا ہے) ....ایہا ہی ایک خیر حدود آرڈ نینس میں ' د شخفظ نسواں' کے نام پرتر میمی بل کے سلسلے کی بحث اور بیار لیمانی بیار ٹیوں کے قائدین کی تخریک پرایک علاء تمینی کے قیام کی شکل میں رونما ہوا ہے۔اس ضمن میں اسلامی نظریاتی کوسل کے ایک فاصل رکن (جاوید احمہ غامری) نے استعفا دے دیا اور پھرخبر آئی کہ کوسل کے صدر ، جزل پرویز مشرف سے ملاقات کر کے بوری کونسل کی طرف سے اجتماعی استعفے کا اقدام کرنے والے ہیں۔مستعفی ا ہونے والے رکن نے اسینے استعفے کے خط میں لکھاہے کہ اسلامی نظریاتی کوسل ایک دستوری ادارہ ہےاوراسے نظرانداز کرکے بالا ہی بالا ایک علماء تمینی کے قیام اوراس کے مشورے ہے کوسل کا استحقاق مجروح ہوا ہے اور اس طرح گویا اس کی بے تو قیری کا پیغام دیا گیا ہے۔ تقریباً بی موقف کوسل کے صدر اور باقی ارکان کاسامنے آرہا ہے اور ملک کے انگریزی کے سیکولراورلبرل پریس نے اس کوخوب خوب اچھالا ہے اور کوسل کو بانس پرچڑھا کراس کے اس اقدام کوحدود آرڈنینس کےخلاف کام کرنے والی سیکولراورغیرملکی این جی اوز کی لابی کی مہم میں کامیابی کے چند پروں کے اضافے کارنگ دیا ہے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں غور وفکز کی چند ضروری نکات پر گفتگو کی جائے۔

نظریاتی کونسل کے جن ارکان نے اس موقع پر اپنی غیرت ایمانی اور ذاتی اور علمی عزو شرف پر ہونے والی در اندازی پر جن جذبات کا اظہار کیا ہے وہ اس پہلو سے تو بڑے فیمی شرف پر ہونے والی در اندازی پر جن جذبات کا اظہار کیا ہے وہ اس پہلو سے تو بڑے فیمی ہمی کہ اس دستوری ادار ہے کوشاید اپنی تاریخ میں پہلی بار اپنے مقام ، کر دار اور استحقاق کا احساس ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت اس کی آواز جن دوسری آواز وں میں مل گئی ہے وہ

اسلامی توانین کے خلاف مہم چلانے والے سیکولر اور عالمی استعاری گروہ (Lobbies)
ہیں۔اگراس سے صرف نظر بھی کرلیا جائے تواسے قابل قدر ہی کہا جائے گا کہاس ادارے
اوراس کے ارکان کواب یہ ہوش تو آیا کہان کا دستور اور قانون سازی کے نظام میں بھی ایک
کردار ہے اوراگران کے اس کردار پر کوئی حرف آتا ہے تواس پرا حتجاج کا راستہ اختیار کرنا
چاہیے۔

حقیقت ہے ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک دستوری ادارہ ہوتے ہوئے بھی عملاً

ایک عضومعطل ہی کا مقام دے دیا گیا ہے یا اس نے بیہ مقام اپنے لیے قبول کر لیا ہے۔

دستور کی دفعہ 228 کونسل کی تشکیل ، دفعہ 229 صدر ، گورنر ، پالیمنٹ یا صوبائی اسمبلیوں کی مطرف سے مشورہ کے لیے بیسجے جانے والے ریفرنس کے بارے میں ہیں اور دفعہ 230 میں اس کونسل کے وظا کف اور ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ کونسل کی رپورٹوں کا پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں پیش کیا جانا اور ان پر بحث ایک دستوری ذمہ داری ہے لیکن ہمارے علم کی صد تک ، گو 1973ء کے دستور کے تحت قائم کیے جانے کے بعد سے اب تک کونسل کی صد تک ، گو 1973ء کے دستور کے تحت قائم کیے جانے کے بعد سے اب تک کونسل 50 سے زیادہ رپورٹیس تیار کر چکی ہے لیکن ان میں سے کی ایک پر بھی پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوئی۔

ہوئی اور نہ ان کی روشن میں کوئی قانون سازی یا پالیسی سازی ہوئی ہے ۔ چر ہے کا مقام ہے کونسل یا اس کے ارکان کواس بے تو قیری پر بھی احتجاج کی تو فیتی نہیں ہوئی۔

اس عرصے میں پارلیمنٹ اورصوبائی اسمبلیوں نے دسیوں ایسے قانون بنائے ہیں جن
کا بلا واسطہ یا بالواسط شریعت کے احکام سے تعلق ہے۔ چند قوانین تو شریعت کے نام پر
بنائے گئے ہیں ، مثلاً نواز شریف صاحب کے پہلے دورِ حکومت میں منظور کیا جانے والا
قانون نفاذِ شریعت ، نیز ان کے دوسرے دورِ حکومت میں دستور کا پندر ہواں ترمیمی بل جے
قومی اسمبلی نے منظور بھی کرلیا تھا مگروہ سینٹ سے منظور نہیں ہوسکا اور اس میں شریعت اور
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پروز ریاعظم کے لیے غیر معمولی اختیارات حاصل کیے

گئے تھے۔ ہمیں یا دہیں کہان دونوں اور دوسرے متعلقہ قو انین کے باب میں کوسل کی رگ حمیت بھی بھڑ کی ہواورا سے اپنادستوری کرداریا دآیا ہو۔

دستورکی دفعہ (I-D) کی رو سے بیکونسل کی ذمہ داری تھی کہ ملک کے تمام توانین کواسلامی احکام سے ہم آہنگ کرے اور مزید قانون سازی کے لیے شریعت کے متعلقہ احکام وہدایات کوالیہ جامع رپورٹ کی شکل میں پارلیمنٹ اورصوبائی اسمبلیوں میں پیش کرے گی اور ریکام اپنے قیام کے ساتھ سال کے اندراندر کمل کرے گی۔ ہماری اطلاع کی حد تک تمام قوانین کے بارے میں جامع رپورٹ آج تک مرتب نہیں ہوئی ہے۔ جسٹس تنزیل الرحمٰن کی صدارت کے دوران اس سلسلے میں کئی سوقوانین کے بارے میں شق وارتبھرہ تنزیل الرحمٰن کی صدارت کے دوران اس سلسلے میں کئی سوقوانین کے بارے میں شق وارتبھرہ تیار ہوا تھا، مگریہ کام کمل نہیں ہوا اور ملک کے 4 ہزار سے زیادہ انگریز کے زمانے میں نافذ ہونے والے اور گزشتہ 60 سال میں کتاب قانون کا حصہ بننے والے چند سوقوانین کا کمل جائزہ اور شریعت سے ہم آ ہنگ کرنے کے لیے متعین تر امیم کی تیاری کا کام ہنوز کونسل کی قوجہ کا منتظر ہے۔ اسلامی احکام کے مجموعے پر مرتب ایک رپورٹ عضرور تیار کی گئی ہے لیکن آج تک اس پر بھی مرکزی یا صوبائی آسمبلی اور سینٹ میں کوئی بحث نہیں ہوئی۔ ہمیں علم نہیں کراس سلسلے میں کونسل نے بھی حکومت کوائی دستوری ذمہ داریاں اداکر نے پر متوجہ کرنے کہ زمت فرمائی ہو۔

دستوری متعلقہ دفعات کے مطالع سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ اسلامی احکام کے بارے میں مشورہ حاصل کرنے کے پارلیمان کے حق کواسلامی نظر یاتی کونسل کے ساتھ محصور اور محدود کیا گیا ہے۔ بلاشبہ کونسل کے قیام کا مقصد ہی قوا نین اور پالیسیوں کواسلام سے ہم آ ہنگ کر کے اس سے استفادہ کرنا ہے لیکن ریفرنس کا اختیار صدر، گورز، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو حاصل ہے۔ کونسل کو (Suo Moto) کوئی اختیار حاصل نہیں ، جیسا کہ سیریم کورٹ یا وفاقی شری عدالت کو حاصل ہے۔ اسی طرح کوئی قدعن پارلیمنٹ کے سیریم کورٹ یا وفاقی شری عدالت کو حاصل ہے۔ اسی طرح کوئی قدعن پارلیمنٹ کے

## Marfat.com Marfat.com

اختیارات پرنہیں کہ وہ کونسل کے علاوہ کی اور فرد ، ادارے یا مشکل میں اپنی رہنمائی اور اعانت کے لیے کوئی اقدام نہیں کرسکتی۔ پارلیمنٹ کوتو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ کونسل کو کس معاطے کوریفر کرنے کے باوجود قانون سازی کرلے اور کونسل کی سفار شات پر بعد میں غور کرے ( دفعہ 230(3) ) ہمیں علم نہیں کہ دستوریا خوداس کے اپنے رولز آف برنس کی کون کی دفعہ کے تحت کونسل کو یہ اختیار یا استحقاق حاصل ہے کہ پارلیمنٹ صدر ، گورنر ، پارلیمائی پارٹیوں کے قائدین کونسل کے علاوہ کسی اور سے نہ مشورہ کرسکتے ہیں اور نہ کوئی اور مشارور تی نظام بنانے کا اختیار کھتے ہیں۔ اگر کونسل کے فاضل ارکان اس سلسلے میں دستوریا ضوابط کار کے متعلق اندراجات کی وضاحت کردیتے تو معاطے کو سمجھنے میں سہولت ہوتی۔

جم خوداسلای نظریاتی کونسل کوباا ختیار دیکھنا چا ہے ہیں اوراس کے کردار کوزیا دہ موثر بنانے کے حق میں ہیں، لیکن کونسل کو بھی قوم کو بیا عقاد دینا ہوگا کہ وہ شریعت کے احکام کی کا فظ اورامین ہے اور محف بااثر گروہوں کے ایجنڈ کے کی شعوری یا غیر شعوری تکیل کے رائے پر گامزن نہیں۔ مرحداسمبلی میں حبہ بل کے باب میں جو کرداراس کونسل نے اداکیا وہ اس کی عزت کو بڑھانے والا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کونسل کے افضل ارکان کوعلم ہوگا کہ حبہ بل کا اصل مسودہ خوداسلامی نظریاتی کونسل نے 20-20 سال پہلے بنایا تھا۔ اسی مسودے کی روشی میں صود نے کی تیار کیا۔ اسی پر سیکولر لا بی آتش زیر پاتھی۔ اس بل پر جو تیمرہ کونسل نے کیاوہ نہ شریعت کے ساتھ انصاف تھا اور نہ کونسل کے حدود کار کے ساتھ۔ تیمرہ کونسل نے کیاوہ نہ شریعت کے ساتھ انصاف تھا اور نہ کونسل کے حدود کار کے ساتھ۔ دستوری بقراطیت کا جومظا ہرہ اس میں کیا گیا اسے کونسل کے دائرہ کار سے متعلق قرار دینے دستوری بقراطیت کا جومظا ہرہ اس میں کیا گیا اسے کونسل کے دائرہ کار سے متعلق قرار دینے کے ساتھ الیے خاصی ذبنی عیاثی کی ضرورت ہے۔

موجودہ کونسل کی تشکیل جس طرح کی گئی ، اس سے اس کے وقار اور کر دار کے بارے میں بہت سے حلقوں کو تشویش ہے اور کونسل کی اب تک کی کار کر دگی نے ان خدشات کو دور کرنے میں بہت سے حلقوں کو تشویش ہے اور کونسل کی اب تک کی کار کر دگی نے ان خدشات کو دور کرنے میں کوئی خدمت انجام نہیں دی۔ حدود آرڈنینس کے سلسلے کی بحث میں جس طرح

کونسل کودی ہے، اس نے ان خدشات کو مزید تقویت دی ہے۔ شاید کونسل کے موجودہ ارکان پر بھول گئے کہ اصل حدود آرڈ نینس جسٹس افضل چیمہ صاحب کی صدارت میں قائم اسلامی نظریاتی کونسل کے تیار کردہ مسود ہے ہی پر بٹن ہے اور جن امور میں اس میں اس کی تجاویز سے انتحاف کیا گیا تھا ان کے بارے میں جسٹس تنزیل الرحمٰن کے دور صدارت میں قائم کونسل نے کی بار متوجہ کیا تھا جور ریکا رڈکا حصہ ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ کونسل کے موجودہ ارکان کونسل کے ماضی کے فیصلوں اور سفار شات سے واقف ہوں گے۔ بلا شہا کی قانونی ادارے کوائی یا اپنے سابقین کی آراء پر نظر ٹانی کا حق ہے جس طرح عدالتی ادارے کرتے ادارے کوائی یا اپنے سابقین کی آراء پر نظر ٹانی کا حق ہے جس طرح عدالتی ادارے کرتے رہے ہیں لیکن سیکام ایک ضابطے اور طریقے کے مطابق ہوتا ہے اور آراء ہے آگر جوع بھی دیا جائے تو ماقبل کی آراء پر بحث و تنقید اور شے دلائل کی بنیاد پر کسی شے موقف کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہمارے علم میں نہیں کہ کونسل نے ایسی کوئی مشق (Exercise) کی ہے یا نہیں اور جاتا ہے۔ ہمارے علم میں نہیں کہ کونسل نے ایسی کوئی مشق (Exercise) کی ہے یا نہیں اور اگر کی ہے تو اس کا حاصل کیا ہے؟

عدود آرؤنینس میں ترمیم کی بحث کے موقع پر اسلامی نظریاتی کونسل نے جس سرگری (Activism) کا ظہار کیا ہے، اس میں (Judicial Activism) کے رویے ہے کچھ مماثلت ضروری ہے ، لیکن اس میں ان آداب اور تقاضوں کو ملح ظنہیں رکھا گیا جو اس مماثلت ضروری ہے ، لیکن اس میں توقع ہے کہ کونسل نے اپنے استحقاق اور کردار کے بارے میں جس بیراری کا اظہار کیا ہے وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی فکر کر ہے گی۔ (بشکریہ: روزنامہ یا کتان کراچی: 3 نومبر 2006ء)

## حدود باحقوق؟؟؟

حبيب الرحمن لدهيا نوي

بدی کو پھیلانے والے بدی کواس انداز سے پھیلاتے ہیں کہاس کا احساس ہی انسان کے اندر سے ختم ہوجا تا ہے۔ پہلے تو ہری کے وہ الفاظ جو کہاس کاعنوان ہوتے ہیں ،ان کی اتی تشہیر کی جاتی ہے کہ وہ ایک عام سی شئے ہو کررہ جاتے ہیں اور پھر بذات خوداس چیز کے بدہونے کا احساس ہی جاتار ہتا ہے۔گزشتہ چند ماہ سے ہمار ہے''اسلامی جمہوری ملک'' میں حدود آرڈ نینس کوموضوع بحث بنا کرلفظ'' زنا'' کوا تناعام کیا گیا ہے کہ ہر بڑے ، بوڑھے ، جوان ،مرد ،عورت اور يہاں تك كه ہر نابالغ يجے اور بكى كى زبان برعام ہو گيا ہے۔بات كرتے ہوئے كسى كواحساس تك نہيں ہو يا تاكہ ياس بيضے اور سننے والا بالغ بھى ہے يا تہیں۔ نیزئی وی میڈیانے اس کوا تنااحیمالا ہے کہنا ہالغ بیج بھی اس کوموضوع بحث بنائے پھرتے ہیں۔بات صرف اس حدود آرڈنینس کی کیچھشقوں پراختلاف کی تھی جو کہ جنزل محمد ضیاءالحق مرحوم کے دور میں بڑی کوششوں سے نافذ کیا گیا تھا۔ بیکا م ان اہل علم و دانش کا تھا جو کہ قانونِ اسلام کے رموز کو بچھتے ہوں اور ان کوحل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جا ہے تو بیتھا کہان اہل علم و دانش کوا یک جگہ ہٹھا تے پھراس کے بعداس موضوع پر گفت وشنید کر کے اس کی کوئی راہ نکالتے اور پھراگر ضروری ہوتا تو اس میں اسمبلی کے ذریعہ ترمیم کر دی جاتی ۔ چونکہاس کا مقصدا صلاح نہیں تھا بلکہ پھھاور ہی تھا۔ باہر سے آئی ہوئی دولت میں بڑا وزن اور کشش ہوتی ہے۔اس کو محکرانا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ باہر کی دولت کی وصولی میں ایک شرط میکھی کہ اس مسئلہ کوحل نہیں کرنا بلکہ اس کوعوام کالانعام کے سامنے لا کراس کا حلیہ بگاڑنا ہےاور حدود ہے۔ نباوز کر کے اس کوحقوق کا نام دے کر دجل تلبیس کا راستہ کھولنا ہے ۔ بے حیائی اور بد کاری کوحقوق کا رنگ دے کراس کو کھلے عام بازاروں

## Marfat.com Marfat.com

چوکوں میں لانا ہے تا کہ بیمسلمان قوم حیاء، غیرت، شرم سے عار ہوجائے۔ بیکام آج ہی سے نہیں ہورہا ہے بلکہ کافی عرصہ سے اس کی مشق جاری تھی جس کواب طشت ازبام کیا جارہا ہے۔ آخر ہمارے ملک کے سربراہ کا حقوق نِ نسواں کے ترمیسی بل کا مسودہ لے کرامر میلی صدر کے دربار میں حاضری دینا پچھتو معنی رکھتا ہے۔ بات حدود آرڈ نینس کے ذریعہ قانون نافذ کرنے والے بدطینت و بدنیت افراد کی ان زیاد تیوں کی تھی جو کہ ان کی طرف سے ہورہی تھیں۔ مگر بیارلوگوں نے اپنی سفلی خواہشات کو پورا کرنے اور باہر سے آئی ہوئی دولت کو مسلم سے مریار کرنے ورکہ کی ساتھ جوڑ کراس کی مسلم سے درکو کھلائگ کرحقوق تی ہوئی گئے۔

عورت پرظلم کے نام پرقوم کو بلیک میل کیا جار ہے ہے۔ زنا بالجبر کی آڑیے کرزنا بالرضا کوآ زادانداجازت دینے کی کوشش ہور ہی ہے۔اسلام نےعورت کو ماں ، بیٹی ، بہن ، بیوی کے مقدس روپ کے ساتھ پیش کیا ہے اور میروپ جہاں کہیں ہوں گے وہاں احرّ ام ہی احترام ہوگا اس ہے آگے اگر کوئی اور روپ ہے تو وہ مغرب کا دیا ہوا ہے جس میں حیا ،شرم ، غیرت نام کی کوئی چیز جہیں ہے۔اسلام نے جوروپ یار شنے عورت کودیے ہیں ان رشتوں میں کوئی دوسرے کومیلی نگاہ ہے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہشریعت کےعلاوہ قانونی اورا خلاقی پہلوؤں سے بھی ان رشتوں میں احرّ ام موجود ہے۔عورت کے معالے میں اسلام نے رشتہ داری ہو یا وراثت کا معاملہ ہوان سب کے حقوق متعین کردیے ہیں۔وراثت کی تقسیم کے ڈر سے بہنوں کو گھروں پر بٹھائے رکھنا،ان نے نکاح نہ کرنایا ان کا نکاح قرآن ہے کر کے گھروں میں بوڑھی کرنے کا اسلام نے کہیں بھی اشارہ تک نہیں کیا۔ نہصرف ان عورتوں کو ماں باپ کی وراشت میں حقد ارتھ ہرایا ہے بلکہ ان کے نکاح کر کے ان کے شوہروں ہے مہر کی رقم واجب قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کے شوہروں کی وراثت میں بھی حق دار کھہرایا ہے ریہ آج کل کے حقوق نسوال کے علمبر داروں کے پاس عورتوں کے ان حقوق کی طرف توجہ دینے

کی ضرورت نہیں کیونکہ بیمغرب کی خواہش نہیں۔جس کا نتیجہ بیانکلا کہ آج وہاں کی عورت کے دل ہے بھی مرد کا احرّ ام اٹھ گیا۔وہ اپنے خاوند ،اپنے بھائی ،اپنے باپ اور اپنے بوائے فرینڈ کوایک ہی نظر سے دیکھتی ہے۔خصوصاً خاوند کا جتنا براحال مغربی معاشرے میں ہےاور کہیں بھی تہیں۔خاوندا بنی بیوی کے ساتھ لڑھکتا ہوا چل رہا ہوتا ہے اور بیوی اپنی بوائے فرینڈ کی بانہوں میں جھول رہی ہوتی ہے اور ایسی صورت حال کومغرب کے لوگ مہذب معاشرہ کہتے ہیں۔اس مشم کے مہذب معاشرے کی خبرا کبراللہ آبادی نے یوں دی ہے: خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں

حیا ان کو نہیں آتی انہیں غصہ نہیں آتا

لعنی مغرب میں مہذب لوگ وہ کہلاتے ہیں کہ بیوی میں حیانہ ہواور خاوند کواس بے حیائی پرغصہ نہ آئے۔ نیزمغرب کی عورت کے سامنے شوہر کی حیثیت جانور ہے بھی کم ہے۔ وہ جانور کوزیا دہ وفت دیتی ہے خاوند کو کم ۔اس کوعورت کے حق کے طور پرنشلیم کیا گیا ہے۔ آج كل توشو ہركوپس بیشت ڈال كر جانور كے ساتھ اتنا آ گے نكل چكی ہے كہ لکھتے ہوئے گئن آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کوئی امیر زادی لندن کی سیر کر کے آئی ۔ تو ساتھ این ایک کتابھی لیتی آئی ۔ تو اس برکسی شاعر نے یوں طبع آز مائی کی:

> اندن ہے ہو کے آئی ہیں جس دن سے صاحبہ کتابھی ساتھ رکھتی ہیں شو ہر کے ساتھ ساتھ

مغرب میںعورت کو برائی پر اکسانے کے لیے نہ صرف حقوق دیے ہیں بلکہ ان کی نشاندہی بھی بڑے دلفریب انداز میں کی جاتی ہے۔اس پرایک واقعہ لل کرتا ہوں جو میں نے خود دیکھا۔ تمبر 1987ء میں پہلی بارامریکہ گیا۔ وہاں پرشہروں میں انسان کی نقل وحمل کے کیے مختلف سواریاں ہیں۔جن میں ایکٹرین بھی ہے جو کہ نیویارک شہر کی زمین کے اندر چکتی ہے۔ان ٹرینوں میں مختلف کمپنیوں کے اشتہارات بھی لگے ہوتے ہیں اور کیجھ

اعلانات مختلف محکموں کی طرف ہے بھی لگائے گئے ہوتے ہیں۔ان دنوں محکمہ صحت کی طرف ہے 'ایڈز' کی بیاری سے بچنے کے لیے ایک اشتہار کیئر تعداد میں لگایا گیا تھا جو کہ زیرز مین ٹرینوں میں بھی چسپاں تھا۔اس اشتہار کی شکل پچھ یوں تھی ۔عورتوں کے استعال کرنے والا پرس کھلا پڑا ہوا ہے اس میں پچھ کرنی ہے پچھ جیولری ہے اور پچھ چرے کورنگ و رغن کرنے والا بہامان جس کولپ اسٹک کہا جا سکتا ہے وہ ہے اور ان چیز وں کے ساتھ ایک جیز اور رکھی ہوئی ہے اس کی طرف تیر کا نشان وے کرمتوجہ کیا جارہ ہے۔ نیچے بی عبارت کھی ہوئی ہے اس کی طرف تیر کا نشان وے کرمتوجہ کیا جارہ ہے۔ نیچے بی عبارت کھی ہوئی ہے ۔

You want Sex must Condonm.

جس کا ترجمہ میرے ناقص علم کے مطابق یہ ہے: ''اگر تہمیں مرد کے ساتھ اختلاط کی خواہش ہوتو ضروری ہے کہ آپ کنڈ وم استعال کریں۔'' کنڈ وم مخرب میں اس غبارے کو کہتے ہیں جو کہ مردو عورت کے اختلاط کے وقت مانع حمل ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایڈ زجیسی موذی بیاری کو بھلنے ہے رو کنے کے لیے عورت ہی کو آگے کیوں لایا گیا ہے۔ لازی بات ہے کہ ان ملکوں میں غیر مرد ہے آزادانہ اختلاط کو عورت کا حق سمجھا گیا ہے۔ غیر مرد ہے قورت کے اختلاط کو روکا نہیں گیا بلکہ اس کو جاری رکھنے کو اس کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ میر بس صرف ایڈز سے نیچنے کے لیے مانع حمل غبار کو استعال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مورت کے برس میں جو چیز ہوتی ہے وہ عوما گھر میں استعال کے لیے نہیں ہوتی ۔ گھر میں استعال کے لیے نہیں ہوتی ۔ گھر میں اگر خو ہر موجود ہے تو مانع حمل غبار نے کو پرس میں سے باہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں مانع حمل غبارہ رکھنے کی ترغیب دیے کا مقصد ہی سے اگر نے لیے گھرنے کے کیا معنی ؟ برس میں مانع حمل غبارہ رکھنے کی ترغیب دیے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ کسی غیر مرد سے اختلاط کی ضرورت کہیں بھی پیش آستی ہے۔

حیاعورت کا زیوز ہے عورت کی حیثیت و وجاہت اس سے قائم رہتی ہے اور جب بیر زیورچھن جائے تو ہرا یک نظروں سے اس کی حیثیت ختم ہوجاتی ہے۔ چہرے کا نور جاتار ہتا و تخط عقو ق نسوال بل

ہاور پھروہ ساری زندگی در بدری ٹھوکریں کھاتی رہتی ہاوراگرم دوعورت کا ختلاط نکاح
کی بنیاد پر ہوتو خلوت کی پہلی رات گزار نے کے بعدعورت کے چہرے پر حیا کا غازہ بڑھ
جاتا ہے۔ شرم وحیا اور وفا کا پیکر بن جاتی ہے۔ معاشرے میں وہ عزت کی نگاہ ہے دیکھی
جاتی ہے۔ گھرکی مالکن کہلاتی ہے۔ ساری عمرا کیک ہی مرد کے ساتھ زندگی گزار نے اور آئگن
میں کئی پھولوں کے کھلنے کے باوجود حیاوشرم کا بیعالم ہوتا ہے کہ اپنی خلوتوں کے متعلق بات
کرتے ہوئے اس کی بیشانی عرق آلود ہوجاتی ہے۔

جوعورت زنا بالجبر کے قہر ہے گزرتی ہے وہ اعصابی اعتبار ہے ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوجاتی ہے!وراتیٰ خوفز دہ ہوجاتی ہے کہاس کی زبان گنگ ہوجاتی ہے مگر ہمارے ہاں غیر ملی دولت سے چلنے والی این جی اوز ایسامعاشرہ پیدا کررہی ہیں کہ ایسی مجبور ومظلوم عورتوں ۔ کواشتہار بنا کرر کھ دیاجا تا ہے اورا گرداؤ چل جاؤ تو ایسی عورت کودنیا کے سامنے ہیروئن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔مختاراں مائی ایک واضح مثال ہے۔جس کے گزرے ہوئے کل کو کوئی نہیں جانتا، آج انہی این جی اوز کی بدولت دنیائے پورپ اور امریکہ کے ہر بڑے روز ناہے اورہفت روز ہمیگزین میں اس کی نضور پہلےصفحات برشائع کی جاتی ہے۔جو کہ ہمارے اسلامی جمہوری ملک کی جگ ہنسائی کا ذریعہ بنتی ہے۔صرف مختاراں مائی کے اس ایک واقعہ کی بنیاد پر این جی اوز نے کتنی کمائی کی ہے اس کا حساب نہیں۔ نیز اسی قتم کے واقعات کوآڑ بنا کرمغرب کےاشارے پرملکی اور غیرملکی میڈیا حدود آرڈ نینس کوختم کرانے پر ز درلگار ہا ہے۔جنسی آزادی کوعورت کاحق قرار دیا جار ہا ہے۔ مانع حمل غبارے کو بورپ و امریکہ میں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ وہاں کی مائیں اپنی بچیوں کو بلوغت کا انداز ہ ان کے یرس میں پڑے ہوئے مانع حمل غبارے کو د مکھ کرلگاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں روز نامہ ایکسپریس میں ایک مشہور کالم نگار نے لکھا ہے کہ امریکہ کے صدر بش کی بیوی نے اپنی بیٹی کی بلوغت کا انداز ہاس کے بیس میں مانع حمل گولیوں اور مانع حمل غبارے سے لگایا ہے۔

عورت کے حقوق کی آواز بلند کرنے والوں کے اپنے ہاں حال رہے کہ 2000ء روز نامه جنگ لا ہوراورنوائے وقت لا ہور میں ایک خبر چھپی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہالی وڈ کا ایک ایکٹرمر گیا اور اس نے اپنے پیچھے چونسٹھ ملین بعنی چھروڑ جالیس لا کھ ڈالر کے ا ٹائے چھوڑے اور مرتے وقت وہ آٹائے اپنے کتے کے نام کر گیا جب اس کی بیوی کو پہت چلاتو وہ لاس اینجلس کی ایک عدالت میں جلی گئی اور درخواست دی کہ میراشو ہرمرتے وقت چونسٹھ لاکھ ڈالر کے اثاثے اینے کتے کے نام کر گیا ہے جھے پچھ بین دیا۔میری عدالت ہے استدعا ہے کہ مجھے کتے کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی جائے۔ جج نے نہ معلوم کیا فیصلہ دیا۔ مگر آزادی نسواں کے علمبر دار ملکوں کی اخلاقی حالت کھل کر سامنے آگئی کہان کے نز دیک این بیوی جو کہ ایک عورت ہی ہے کی حیثیت کتے ہے بھی انتہائی درجہ کم ہے۔ یہ ہے وہ معاشرہ جو کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں وہ مغربی ملک عورت کے حقوق کے نام پر لانا عا ہے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہمار امعاشرہ، ہماری تہذیب اور ہمارے تدن دنیا کی تمام اقوام ومما لک سے مختلف ہے۔ مگراس کے باوجودعورت کے حقوق کے نام پر ہماراا یک مخصوص طبقہ تورت کو وہ حقوق دینا جا ہتا ہے جن حقوق کو دے کرغیرمسلم اقوام معاشرتی ذلت کی انتہائی کچل سطح ہے بھی نیچے کر گئے ہیں۔

ہماراحال ہے ہے کہ ہم نے محکمہ بہود آبادی بنایا اس میں بیچے کم پیدا کرنے کوموضوع بنا کرایسی نو جوان لڑکیوں کوجن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ، اپنا آلئہ کار بنا کرمیاں بیوی کودہ طریقے بتانے کے لیے بھیجا جاتا ہے جن سے بیچے کم پیدا ہوں ۔ غیر مسلم قو میں ہماری خواتین کی حیااور شرم کی چا دراتار کر سرعام تارتار کرنا چا ہتی ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ اور موجودہ قائد ایوان مسٹر جیک اسٹرانے برطانیہ میں مسلمان عورتوں کے بردے کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ برطانیہ میں بسنے والی مسلمان خواتین آ ہستہ آ ہستہ بردے کی طرف مائل ہور ہی ہیں۔ مسٹر جیک اسٹرائے بیان کے بعد بایر دہ خواتین پر غیر بردے کی طرف مائل ہور ہی ہیں۔ مسٹر جیک اسٹرائے بیان کے بعد بایر دہ خواتین پر غیر

مسلموں کی طرف سے حلے بھی ہوئے ہیں۔ برطانیہ جو کہ دنیا ہیں حقوق انسانی اورنسوانی حقوق کاعلمبر دار ہے وہ انسانی حقوق کی آزادی کی بنیاد پرمسلمان خواتین کو پر دہ کرنے سے روک رہا ہے۔ برطانیہ کی رہنے والی مسلمان خواتین پردے کونہ صرف اسلامی شعار بلکہ اس کو اپنا آئین حق سمجھ کر پردہ کرنا جا ہتی ہیں۔ گرحقوق نسواں کے علمبر دار مسلمان خواتین سے ان کا یہ حق جھینے کی کوشش کر دے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ غیر مسلم قوییں مسلمان ملکوں میں عورتوں کو ان کے حقوق کے نام پرکون ساحت دینا جا ہتی ہیں؟

صدود آرڈنینس کومتنازع بنا کراس کوعورتوں کے حقوق کا نام دینا کیامعنی رکھتا ہے؟
ہماری اپنی حکومت سے گزارش ہے کہ حدود آرڈنینس کوحدود کے اندر ہی رہنے دیا جائے ۔
اگرعورتوں کوان کے حقوق دینے کا زیادہ ہی شوق ہے تو اس کے لیے علیحدہ بل لا یا جائے۔
جس کے اندر مال ، بہن ، بیٹی ، بیوی کے حقوق اسلامی تہذیب و تدن کے دائر ہے کے اندر رکھے جا کیں اور حدود آرڈنینس میں اگر کوئی سقم ہے تو اس کو علماء ، دیندار و کلاء ، اہل دائش کے ذریعہ سے دور کیا جائے ۔ حدود کو حدود ہی رہنے دیا جائے اور حقوق کو حقوق ہی رکھا جائے ، غیر مسلم اتو ام کے مفاسد کو پورا کرنے کے لیے اپنے دینی مقاصد سے پیچھے نہ ہٹا جائے ۔ بیٹر میں آباد ، اکتوبر ، نومبر 2006ء)

## اسلامي سزاؤل برمغرب كے بے جااعتراضات

مفتى مزمل حسين كياديا

ندہب اسلام کے دوجھے ہیں، ایک جھے کا تعلق انسان کے دل سے اور دوسر بے حصے کا تعلق انسان سے جا ور دوسر بے حصے کا تعلق انسان سے جم سے ہے۔ اس کوایمان کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے دل سے اللہ کی وحد انبیت، رسولوں کی رسالت اور آخرت کی حقانیت کا اقر ارکرتا ہے اور جس جھے کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اس کو مل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو قر آن اور حدیث میں ایمان اور مل صالح کا ذکر بکثر ت ملے گا۔

پھراس عمل کے کئی پہلو ہیں، ایک پہلوہ ہے جواللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے جس کوہم عبادات کہتے ہیں جیسے نماز ، روزہ ، زکو ۃ ، جج اور تربانی وغیرہ ۔ عمل کا دوسرا پہلوہ ہے جو بند ہے کے آپس کے تعلقات اور معاملات کو واضح کرتا ہے ۔ اس تمہیدی بیان کا مقصود ہے جو بند ہے کہ اسلام وہ دین کا اللہ ہے جواللہ اور بندوں کے درمیان تعلقات کے سلسلے علی اسلام ہمیں عدل عمل رہنمائی کرتا ہے ۔ بندوں کے آپس کے تعلقات کے سلسلے عیں اسلام ہمیں عدل وانصاف کی تعلیم ویتا ہے اور عدل وانصاف پر قائم رہنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں عدل وانصاف کی راہ ہے ہٹ کر بندوں کے آپس کے معاملات عیں ظلم و ریا دق ہوجائے اور کوئی شخص کی کی جان یا مال یا عز سیا انسان خودا پی عقل دین یا اخلاق نیا دق ہوجائے اور کوئی شخص کی کی جان یا مال یا عز سیا انسان خودا پی عقل دین یا اخلاق پر زیادتی کر ہے تو اسلام نے اس کے ازالے اور علاقی اور سرزئش کے لیے احکامات بھی صادر کیے ہیں ، انہی احکامات کا ایک حصد اسلامی حدود وقصاص ہیں۔ اسلامی حدود وقصاص میں۔ اسلامی حدود وقصاص ہیں۔ اسلامی حدود وقت ہیں۔ اسلامی حدود وقصاص ہیں۔ اسلامی حدود وقصاص ہیں۔ اسلامی حدود

میں لے سکتے ہیں۔

جرائم کی سزاؤل کومعلوم کرنے سے پہلے دوباتوں کا ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ایک یہ کہ جرم شریعت کی نظر میں کے کہتے ہیں؟ جرم سے مرادیہ ہے بچس کام سے شریعت نے منع کیا ہے اسے نہ کرنا ، لیتنی ممنوعہ کام کو کرنا ضرور قرار دیا ہے اسے نہ کرنا ، لیتنی ممنوعہ کام کو کرنا یا ضروری کام کو ترک کرنا دونوں شریعت کی نظر میں جرم ہیں۔ مثلاً شریعت نے چوری کرنا جرم ہوگا۔اس طرح شریعت نے نماز پڑھنا ضروری قرار دیا ہے لہذا جوری کرنا جرم ہوگا۔اس طرح شریعت نے نماز پڑھنا ضروری قرار دیا ہے لہذا نماز ترک کرنا شریعت کی نظر میں جرم ہے۔

دوسری بات جوذ بمن نشین کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جرائم کی جوسزائیں ہیں ان کی نوعیت کیا ہے؟ لینی بیسزائیں شریعت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے مقرر کردہ ہیں یا انسانوں کے اختیار میں ہے کہ وہ جس جرم کی جس قتم کی سزا چاہیں مقرر کردیں۔ شریعت اسلامیہ میں سزائیں دوشم کی ہیں، ایک تو وہ سزائیں کہ جن کی کیفیت اور مقدار و تعداد شریعت نے مقرر کردی ہے جن کو حدود و قصاص کہا جاتا ہے، لہذا اس نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کرنے والے پراگر جرم نابت ہوجاتا ہے تو اس پر وہ سزانا فذہ ہوگی جو شریعت نے مقرر کی میں نہوئی قاضی تبدیلی کرسکتا ہے اور نہ ہی حاکم وقت کی بیش شریعت نے مقرر کی ہے اس میں نہوئی قاضی تبدیلی کرسکتا ہے اور نہ ہی حاکم وقت کی بیش کرسکتا ہے اور نہ ہی فا کو قت کی بیش کی مسکتا ہے اور نہ کوئی اور شخص جیسے چور کی سزایہ ہے کہ اس کا ہاتھ کا مدینے جا ئیس یا بدکار کوڑی لگا نمیں جا نمیں بالہذا ان سزاؤں میں کی بیشی نہیں کی جا سکتی۔

دوسری قتم جرائم کی وہ ہے کہ جن کی شریعت نے خودکوئی سز امقرنہیں کی بلکہ اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاکم وقت اور بعض اوقات قاضی یعنی جج کو دیا گیا ہے جس کوشریعت کی اصطلاح میں تعزیر کہتے ہیں۔ چنا نچہ تعزیز کی سزائیں جرم کی نوعیت ، جرم کی کیفیت اور حالات کوسامنے رکھ کر طے کی جاسکتی ہیں اور اس سلسلے میں حاکم وقت کولوگوں کے عمومی مفادات اور نقصانات کو پیش نظر رکھنا جا ہے۔ مثلاً رشوت لینا نشریعت کی نظر میں جرم ہے

کیکن شریعت نے اس جرم کی کوئی سز امقر رنہیں کی بلکہ اس کوحا کم وقت کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے چنا نچہ حاکم وقت جرم کی نوعیت ، مجرم کی کیفیت اور حالات کوسامنے رکھ کرسخت سے سخت سز امقر رکرسکتا ہے۔

اب آیئے ان جرائم کے بیان کی طرف جن کی شریعت نے سزا کیں مقرر کی ہیں ہیہ جرائم دوسم کے ہیں۔ایک وہ جرائم ہیں جن میں کسی دوسر ہے شخص کی جان، مال یا آبرو پر زیادتی ہوتی ہے جیسے تل، چوری یا کسی بدکاری کا الزام جبکہ دوسر ہے تتم کے جرائم وہ ہیں کہ جن میں کسی دوسر ہے شخص کی جان، مال یا آبر و پر حملہ نہ ہولیکن شریعت کی نظر میں ان افعال کا جن میں کسی دوسر ہے شخص کی جان، مال یا آبر و پر حملہ نہ ہولیکن شریعت کی نظر میں ان افعال کا ارتکاب بھی جرم قرار دیا گیا ہے جیسے شراب نوشی اور بدکاری وغیرہ۔

وہ جرم جس بیں کی شخص کی جان پرزیادتی کی جاتی ہے مثلاً کی کوتل کردیایا اس کے جسم کے کسی جھے کو نقصال پہنچایا تو اگر میے جرم تصدایعنی جان ہو جھ کرکیا ہے تو اس کی سزا قصاص ہے بینی جیسافعل مجرم نے کیا ہے اس کو اس طرح سزا دی جائے اگر قتل کیا ہے اور کسی کو زندگی کی نعمت سے محروم کیا ہے تو انصاف کا تقاضا ہے ہے کہ قاتل کو بھی اس نعمت سے محروم کردیا جائے اور اگر اس نے جان ہو جھ کرکسی انسان کے اس کے جسم کے کسی جھے سے محروم کردیا جاتے اور اگر اس نے جان ہو جھ کرکسی انسان کے اس کے جسم کے کسی جھے سے محروم کردیا جاتے ۔

کردیا ہے تو عدل وانصاف کا تقاضا ہے کہ مجرم کو بھی اس عضواور جھے ہے محروم کردیا جائے ۔

اس سزا کو شریعت کی اصطلاح میں قصاص کہا جاتا ہے اور اس سلسلے میں قر آن کریم میں متعدد اس سزا کوشریعت کی اصطلاح میں قصاص لیعنی اس خالات ہیں ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ''اے ایمان والو! تم پر مقتو لین کے سلسلے میں قصاص لیعنی جرم کا بدلہ فرض کیا گیا ہے ، چنا چہ جان کے بدلے جان ، آگھ کے بدلے آگھ، ناک کے بدلے ناک ، کان کے بدلے کان ، دانت کے بدلے جان ، آگھ کے بدلے آگھ، ناک کے بدلے ناک ، کان کے بدلے کان ، دانت کے بدلے دانت اور اس طرح دیگرز خموں کا بدلہ مجمی لیا جائے گا۔''

شریعت کی نظر میں قصاص لینا مقتولین کے ور ٹاء کائن ہے یا اگر کسی شخص کے جسم کے کسی حصے پرزیادتی ہوتی ہے اگروہ ابھی زندہ ہےتو قصاص لینا اس کائن ہے۔اگروہ اپنے

حق سے دستبردار ہوجاتا ہے یا مقتول کے ورثاء قصاص کے قل سے دستبر دار ہوجاتے ہیں اور مجرم کومعاف کردیتے ہیں تو ان کو بیاختیار ہے کہ وہ دیت لے لیں۔ دیت دراصل ایک فتم کا مالی معاوضہ ہے، اس مالی معاوضے کی مقدار بھی مقرر ہے اور اس کی تفصیلات ہیں جو کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔وہ جرم جس میں کسی شخص کے مال پر زیادتی ہو،اس کی بنیادی طور پرکئی قشمیں ہوسکتی ہیں۔مثلاً ذخیرہ اندوزی،رشوت، ناپنول میں کمی مختلف قشم کی مالی بدعنوانیاں وغیرہ اگر چہان سب اقسام کی شریعت نے با قاعدہ سزائیں مقرر نہیں کیں بلکہاں کی تعزیز کی سزائیں ہوسکتی ہیں جو کہ قاضی اور حاکم وفت کی صوابدید پر موقوف ہے لیکن سمی کے مال پرزیادتی کی ایک خاص قتم وہ ہے جس کوعر بی میں''سرقہ''اورار دو میں ''چوری'' کہتے ہیں،اس کی سزاشر بعت میں بیہ ہے کہ چور کاایک ہاتھ کا ٹ دیا جائے۔ "سرقه" كى تعريف بيە ہے كەكوئى عاقل بالغ شخص كىي دوسر مے شخص كاوه مال جس كى حفاظت کااس نے انظام کیا ہوا ہے،اس کوخفیہ طریقے سے چوری کر لے۔ چنانچہا گر کوئی تخض اس طریقه پرچوری کرتا ہےاور تمام ثبوت کے ساتھ اس پر بیرجرم ثابت ہوجا تا ہے تو اس کی سزاشر بیت میں بیہ ہے کہاس کا ایک ہاتھ کا ٹ دیا جائے۔اس سلسلے میں اللہ تنارک و تعالی کاارشاد ہے' چوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کا ث دوبیان

ایک جرم وہ ہے جس میں جان وہال دونوں پرزیادتی کی جاتی ہے یا مجرم کا طرزعمل ایسا ہوتا ہے کہ اگر انس کو ہال و ہوتا ہے کہ اگر انس کو ہال و اسباب لوٹے میں کسی مشکل پیش آئی تو وہ کسی گوتل کرنے ہے بھی در لیخ نہیں کرے گا اسباب لوٹے میں کسی مشکل پیش آئی تو وہ کسی گوتل کرنے ہے بھی در لیخ نہیں کرے گا اور اس کے لیے مجرم عموماً ایک نہیں بلکہ با قاعدہ منظم گروہ کی شکل میں اور با قاعدہ اسلحہ کی نمائش کرتے ہوئے دن دہاڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں یا کسی خفیہ ٹھکانے پر جمع ہوکر قافلوں کو لوٹے اور حکومت کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں اور اس کے لیے مسلح طاقت

و في المنظمة في المنظمة المنظم

استعال کرتے ہیں، اس جرم کوشر بعت کی اصطلاح میں 'حرابہ'' کہتے ہیں جس کوآج کل کی زبان میں ڈکیتی، دہشت گردی وغیرہ کے الفاظ ہے تعبیر کیاجا تا ہے۔ اس جرم کے خطرناک اثرات کے پیش نظر شریعت نے اس کی الگ اور انتہائی سخت سزامقرر کی ہے۔ ارشاد ہار ک تعالیٰ ہے' جولوگ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مقابلہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی چار سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ مجرم کوئل کر دیا جائے۔ اس کوسولی پر لئے دیا جائے۔ اس کو ملک بدر کر دیا

ان سراؤں کے سلسلے میں بعض علاء کی رائے ہ ہے کہ حاتم وفت کواختیار ہے کہان جار سزاؤں میں ہے جوہزاوہ مناسب سمجھے وے، جبکہ بعض علماء کی رائے بیہ ہے کہ جا رسزائیں دراصل جارتتم کے جرائم کے لیے ہیں۔ بعنی اگر مجرم نے کسی مال بھی لوٹ کیا اور اس کوجان ہے بھی مار ڈالا تو اس مجرم کوتل بھی کیا جائے گا اور پھراس کوعبرت کانمونہ بنانے کے لیے سولی پر بھی لئکا دیا جائے۔اوراگر اس نے صرفتل کیالیکن مال واسباب نہیں لوٹا تو اس کوثل كرديا جائے اوراگراس نے بل بہيں كيا بلكەصرف مال واسباب لوٹا ہے تو اس كاايك ہاتھاور ` پیر کاٹ دیا جائے اور اگر اس نے نہ آل کیا اور نہ مال واسباب لوٹا بلکہ صرف اسلحہ کا مظاہرہ كركيكسى اورطريقے ہے دہشت بھيلانے كى كوشش كى ہے تو اس كوملك بدركر ديا جائے۔ ان سزاؤں کے سلسلے میں بعض علماء کی رائے رہے کہ حاکم وفت کواختیار ہے کہان جار سزاؤں میں ہے جوسزاوہ مناسب سمجھے دے، جبکہ بعض علماء کی رائے بیہ ہے کہ جا رسزائیں دراصل جارتتم کے جرائم کے لیے ہیں۔ یعنی اگر مجرم نیکسی کا مال بھی لوٹ لیا اور اس کوجان ہے بھی مار ڈالا تو اس مجرم کوئل بھی کیا نجائے گا اور پھراس کوعبرت کا نمونہ بنانے کے لیے سولی پر بھی لٹکا دیا جائے اور اگر اس نے صرف قتل کیا لیکن مال واسباب بہیں لوٹا تو اس کوتل كرديا جائے اوراگراس نے قتل نہيں كيا بلكہ صرف مال واسباب لوٹا ہے تو اس كا ايك ہاتھ

اورا یک پیر کاٹ دیا جائے اور اگر اس نے نہ آل کیا نہ مال و اسباب لوٹا بلکہ صرف اسلحہ کا مظاہرہ کر کے کسی اور طریقے سے دہشت بھیلانے کی کوشش کی ہے تو اس کو ملک بھر کر دیا جائے۔

بہر کیف اس جرم کی سنگنی اور اس کے نقصان دہ اثرات کے پیش نظر شریعت اسلامیہ نے اس کی سزا کے سلسلے میں بہت شخت موقف اختیار کیا ہے۔ آج کل جرائم جس منظم شکل میں کے سلسلے میں بہت شخت موقف اختیار کیا ہے۔ آج کل جرائم جس منظم شکل میں کیے جارہے ہیں ان کی سزاؤں کے لیے قرآن حکیم کے اس حکم سے استفادہ کر کے ان جرائم پرقابویایا جا سکتا ہے۔

وہ جرم جس میں کسی تحف کی آبر وعزت پر زیادتی ہو بنیادی طور پراس کی بھی کئی قسمیں ہوسکتی ہیں۔ مثلاً کسی پر رشوت یا کسی اور جرم کا الزام لگایا گیا یا اس کو گالی دی اور الزام لگانے والداس الزام کو ثابت نہ کرسکا تو جس شخص کی شہرت، نیک نای اور عزت اس الزام سے متاثر ہوئی ہے وہ اس الزام لگانے والے کو سزاد ہے کا مطالبہ کرسکتا ہے اس لیے کہ اس نے اس کی عزت اور نیک نامی کو واغدار کیا ہے لیکن اس قسم کے الزامات کی شریعت نے کوئی سزا مقرر نہیں کی بلکہ اس کی سزائی سزاؤں میں شامل ہے، حاکم وقت اور قاضی جو مقرر نہیں کی بلکہ اس کی سزائی تعزیز کی سزاؤں میں شامل ہے، حاکم وقت اور قاضی جو مناسب سزا سمجھیں تجویز کر سکتے ہیں لیکن شریعت اسلامیہ کی نظر میں ایک خاص الزام ایسا میں صورت میں اس کی بہت شخت سزامقرر کی جہ سے شریعت نے الزام ثابت نہ کرنے کی صورت میں اس کی بہت شخت سزامقرر کی ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں ''قذ ف''

"فنذ ف" کی تعریف ہے ہے کہ کوئی شخص کسی مردیا عورت پرزنا، بدکاری کا الزام لگائے یا کسی شخص کونا جائز اولا د کہے تو ہے بھی دراصل اس شخص کے والدین پر بدکاری کا الزام ہے۔ چنا نچہ ہے الزام لگانے والا اپنے الزام کو شرعی طریقوں سے ثابت کر ہے یعنی چارمرد گواہ جو اس گوائی کی تمام شرا لکا بوری کرتے ہوں، اس الزام کے ثبوت میں پیش کرے اور اگروہ ہے اس گوائی کی تمام شرا لکا بوری کرتے ہوں، اس الزام کے ثبوت میں پیش کرے اور اگروہ ہے

ٹابت نہ کرسکا تو پھراس الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ اور آبندہ ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو۔

یہان جرائم اوران کی سزاؤں کا انتہا ئی مختصر بیان تھا کہ جن کے نتیجے میں کسی جان ، مال
یاعزت پر زیادتی ہوتی ہے۔اب ہم ان جرائم کا بیان کرتے ہیں جن سے بظاہر کی شخص کی
جان ، مال یا آبر و پرحملہ ہیں۔ان جرائم میں فی الحال ہم شراب نوشی اور بدکاری کا ذکر کرتے
ہیں۔۔

برکاری اور شراب نوشی میں کی دوسر کے خص پرکوئی زیادتی نہیں بلکہ اس کا نفع و نقصان خود انسان کو پہنچتا ہے لیکن شریعت میں ان کاموں کی نہ صرف انتہائی خت ندمت کی گئے ہے بلکہ ان جرائم کو کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت کردوں کہ ان جرائم کے متعدی بینی اس کے اثر ات دوسرے پرنہ پڑنے کے متعلق لفظ ' بظاہر' استعال کرنے میں ایک خاص مصلحت اور مقصد ہے اور وہ یہ کہ ہمیں و یکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ زنا اور شراب نوشی بیا لیے جرائم ہیں جن سے کسی دوسرے پر کوئی نیا دیا دق نہیں ہوری لیکن حقیقت میں بید دونوں جرائم اکثر و میشتر دوسرے جرائم کا ذریعہ بنتی زیادتی نہیں ہوری لیکن حقیقت میں بید دونوں جرائم اکثر و میشتر دوسرے جرائم کا ذریعہ بنتی ہیں اور نصر ف جرائم بلکہ بہت می ایسی بیاریوں اور معاشر تی وا خلاتی برائیوں کا ذریعہ بنتی ہیں جن کی لیسٹ میں پورا معاشرہ آجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخضرت صلی الشاعلیہ دسلم نے ایک حدیث مبار کہ میں شراب کو ' ام الخبائٹ' ' لیمنی برائیوں کی جرائم اردیا ہے اور حقیقت بھی بی ہے کہ جب شراب کے نشے کے زیرانسان کی عشل کا م ذکر ہے تو وہ ہرتم کے جرم کرسکتا کہی جودہ ودودہ دور میں اعدادو شار کی کسوئی پر بیات ثابت ہو پھی ہے کہ شراب آئی و غارت کی کہی جرم کرسکتا کری، چوری اور ذیا کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہیں۔

اس طرح بدکاری اوروہ کام جواس بدکاری کی ترغیب دینے والے ہوں نہ صرف بہت سے جرائم بلکہ بہت سی بیار یوں کا سبب بنتے ہیں۔موجودہ دور کی سب سے خطرناک

پیاری''ایڈز''کی اصل وجہ بھی بہی بدکاری بتلائی جاتی ہے اور بہی وجہ ہے کہ یہ بیاری ان معاشروں میں زیادہ ہے جہاں اس بر فعل کی کثرت ہے۔ الغرض شریعت نے ان جرائم کی سز اکیس بھی مقرر کی ہیں۔ چنانچ ذنا کی سز اکے متعلق ارشاد باری تعالی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ''اگر بدکاری کرنے والا مرداور عورت اگر غیرشادی شدہ ہوں تو ان کواس جرم کی سزا کے طور پر 100 کوڑے مارے جا کیں اورا گرشادی شدہ ہوں تو ان کوسئگ ارکیا جائے ، لیعنی پھروں ہے مارکر ختم کردیا جائے۔''

شراب نوشی کوشر بعت نے حرام قرار دیا ہے اور نہ صرف شراب بینا حرام قرار دیا ہے۔
اس کی خرید و فروخت اور اس سلسلے میں درمیان میں واسطہ بنے ہے بھی منع کیا ہے۔
آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرابی کی کوئی سزامقر رنہیں تھی بلکہ اس کو مختلف طریقوں سے سزا دی جاتی تھی لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب شراب نوشی کے واقعات میں معمولی سااضافہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شرابی کی سزا بھی 80 کوڑے مقرر کی جائے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکا اس مشورے پر اتفاق ہوگیا، لہذا اس کے بعد سے شرالی کی سزا بھی مقرر کی گئی۔

یہ تو تھااسلامی حدودوقصاص کا ایک انتہائی مخضر خاکہ ان جرائم میں سے ہرجرم اوراس
کی سزا کے متعلق اسلامی قانون فقہ میں جوتفصیلات ذکر کی گئی ہیں ان کا احاطراس مخضر صفحون
میں ناممکن ہے۔ جہال تک اس موضوع کے دوسرے جھے کا تعلق ہے یعنی اسلامی سزاؤں
سے متعلق یورپ اور مغربی دنیا کے شہات تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ یورپ کوشف
اسلامی سزاؤں پر اعتراض اور شبہات نہیں بلکہ ان کو بعض جرائم کے جرائم ہونے پر ہی
اعتراض ہے یعنی وہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے ، چنا نچہ جب وہ اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتے تو
اس پر سزا کیوں دی جائے ؟ مثلاً اگر مردوعورت یا ہمی رضا مندی سے کسی بدکاری کے
مرتکب ہوتے ہیں تو مغربی معاشرے میں اس پر کوئی اعتراض نہیں ، اس طرح سے اگر کوئی

شخص شراب بیتا ہے اور کی کو بظاہر نقصان نہیں پہنچا تا تو اس کو بھی کوئی جرم تصور نہیں کرتے۔

اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہاں اسلام اور دوسرے مغربی قو انین کے درمیان بنیادی
اختلاف ہے۔ اسلام جرائم کو اخلاقی نقطہ نظر ہے دیکھتا ہے اور اس نقطہ نظر ہے بھی دیکھتا
ہے کہا گرکوئی فعل معاشرے میں کسی برائی کا ذریعہ بنتا ہے تو اس کو بھی جرم تصور کیا جائے۔
اس وجہ سے اسلام نے صرف بدکاری کو حرام قر اردے کر اس پر سز اکا تھم نہیں سنایا بلکہ جو کام
اس وجہ سے اسلام نے صرف بدکاری کو حرام قر اردے کر اس پر سز اکا تھم نہیں سنایا بلکہ جو کام
اور افعال بدکاری کی ترغیب دینے والے ہوں ان کو بھی جرم قر اردیا ہے۔قر آن کر یم میں اور افعال بدکاری تو میں ارشاد باری
تعالیٰ ہے ' جولوگ مسلمانوں میں فحش اور گندے کاموں کی اشاعت کرتے ہیں ان کے لیے
د نیا و آخرت دونوں میں سخت عذاب ہے۔''

مقصدیہ ہے کہ جومعاشرہ کسی برائی کو برائی ہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں وہ اس پرسزا کیے سلیم کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ خود مغربی مفکرین اور پھران کے معاشرے میں جرائم کے اعدادوشاریہ بتلاتے ہیں کہ جس چیز کو وہ برائی ہی تصور نہیں کرتے وہی چیز سب سے زیادہ جرائم کا ذریعہ بن رہی ہے۔ چنا نچہ 1966ء میں امریکا کے قومی کمیشن برائے انسداد مشیات کی رپورٹ کے مطابق طلاق، بچوں پرزیادتی، گاڑیوں کے حادثات، بے روزگاری، جنسی جرائم، چوری اور قتل وغارت گری کے زیادہ تر واقعات شراب نوشی کی وجہ سے ہوئے۔ یہ 1966ء کی رپورٹ ہے، آئ 40 سال بعد جوحالات عالمی سطح پر ہم سن اور در کیورہ بین ان کے مطابق ان جرائم میں اضافہ ہوا ہے کی نہیں ہوئی ہے۔

اس طرح بدکاری کی وجہ ہے مغربی ممالک میں ناجائز اولا دکاایک لا متاہی سلسلہ جاری ہے اور یہ ناجائز نے باپ کی سرپرتی نہ ہونے کی وجہ سے اقتصادی اور اخلاقی طور پر معاشرے کے معاشرے کے لیے کی نسر کی شکل اختیار کرگئے ہیں، جس کا اعتراف خود مغربی معاشرے کے در مندمفکرین نے کیا ہے۔ جہاں تک بعض سزاؤں پر اعتراض کا معاملہ ہے تو اس میں بھی

المنظمة في المال بل المنطقة في ا

مغربی معاشرہ افراط وتفریط کاشکار ہے بین وہ مجرم کے ساتھ ہدرداندرو سیا ختیار کرتا ہے اور انصاف کے تقاضوں کے برخلاف مجرم کو اتن بھی سز انہیں دیتا کہ جتنا اس کا جرم ہے۔ مثلاً بیشتر مغربی مما لک نے عموی طور پر قاتل کو بھانی یا قتل کی سز المعطل کردی ہے بلکہ قاتل کو عمر قتد کر دیا جا تا ہے اور اس کو بھی کم کرتے کرتے 15 یا 20 برس تک لے آئے ہیں اور پھر قاتل کو وضانت پر ہا کرنے کا عضر بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جبکہ اسلام سے کہتا ہے کہ جس شخص نے کو مثانت پر ہا کرنے کا عضر بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جبکہ اسلام سے کہتا ہے کہ جس شخص نے کر وو اگر انصاف سے محروم کردیا ہے تو اس کو بھی زندگی کی نعمت سے محروم کردو۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اسلام نے برابری اور مساوات کا معاملہ اختیار کیا ہے۔ قتل کے مجرم کوتل کی سزانہ دینا انصاف اور حقوق انسانی کے تقاضوں کے منافی ہے۔ مغربی معاشرہ قاتل کو بھانی دینا حقوق انسانی کے خلاف سمجھتا ہے۔

آج کل Human Rights ایی اصطلاح ہے کہ اس کے تحت بھتی نا انسانیاں اورظلم وزیادتیاں کرنی ہیں کرتے چلے جاؤاور آخر میں کہدو کہ ہم نے جو پھی یا ہما انسانی ہے اگریدنہ کرتے تو یہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہوتی ۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ قاتل تو انسان ہے گئین جس شخص کوئل کیا گیا کیا وہ انسان ہیں تھا؟ قتل کے بحرم کوئل کی سزاند دینانہ صرف انسان ہے گئین جس شخص کوئل کیا گیا کیا وہ انسان ہیں ہم کی مزید حوصلہ افزائی کرنے کے متر ادف ہے اور جس شخص کوئل کیا گیا اس کے اور اس کے ورثاء کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے ۔ ای طرح چور کا ہاتھ کا شخ پر بھی پورپ کو اعتر اض ہے حالا نکہ اس میں بھی کوئی زیادتی ہے ۔ ای طرح چور کا ہاتھ کا شخ پر بھی پورپ کو اعتر اض ہے حالا نکہ اس میں بھی کوئی باشتر اس کی بات نہیں اس لیے کہ شریعت کی سزا کیں محض مجرم سے انتقام لینے کے لیے نہیں نا بہ کہ بھرم کو اس کے جرم کی سزا کے ساتھ ساتھ معاشر سے میں اس کو عبرت کا ایسا نمونہ بنانا ہے کہ اگر کسی کے دل میں اس جرم کا خیال بھی آئے تو اس جرم کی سزا کے خوف سے اس کے رو نگئے کھڑ ہے ہوجا کیں اور اگر چورکو صرف ایک خاص مدت کے لیے جیل میں ڈ النے پر رو نگئے کھڑ ہے ہوجا کیں اور اگر چورکو صرف ایک خاص مدت کے لیے جیل میں ڈ النے پر اکتفا کیا جائے اور اس پر کوئی مالی جرم انہ عاکہ کردیا جائے لیکن اس چورکو اس جرم کے نتیجے رو نگئے کھڑ ہے اور اس پر کوئی مالی جرمانہ عائم کردیا جائے لیکن اس چورکو اس جرم کے نتیجے اس کا اکتفا کیا جائے اور اس پر کوئی مالی جرمانہ عائم کردیا جائے لیکن اس چورکو اس جرم کے نتیجے

میں کسی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتو وہ جیل میں رہ کرمعاشرے پر ایک مالی بوجھ بنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود چوروں سے مزید چوری کے ٹیکنیکل طریقے سیکھے گا اور جیل سے نکل کرمزید چوری کی داردا تیں کرے گا،جیسا کہ آج کل ہم مشاہدہ کررہے ہیں۔ پھران تمام سزاؤں کے متعلق یورپ کوایک جواب یمی کافی ہے کہ اسلام نے اگر سخت سزائیں رکھی ہیں تو مجرم کے لیے ہی رکھی ہیں، بے گناہوں کے لیے تو نہیں۔ جب کہ یورپ نے بشمول امریکا اور سوویت یونین جس دہشت گردی کویروان چڑھایا اس میں تو بے گناہوں کو ہارو دی سرنگوں کے ذریعے ہے کمل ایا ہج کر دیا جاتا ہے۔کیا ہیروشیما اور ناگا سا کی کی بیرری کی بیرری بستیاں اسلامی سزاؤں کی وجہ ہے صفحۂ ہستی ہے مٹادی گئی تھیں یا ان امریکی اورمغربی دہشت گردوں کی کارروائی تھی؟ پھراعداد دشار کی روشنی میں دیکھا جائے کہ یورپ نے جونت نئ سرائیں ایجاد کی ہیں اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے جو جدید سائنسی طریقے اختیار کئے ہیں ان ہے جرائم کی شرح میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ مجرموں کے پاس پولیس سے اجھے شیکنیکل طریقے ہیں جرائم کرنے کے بھی اور پولیس کی گرفت ہے نیچنے کے بھی جبکہ جن اسلامی مما لک میں سزائیں نافذ ہیں ،وہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے۔اسلام نے بھی بید دعوی نہیں کیا کہ اسلامی سزاؤں کے نفاذ ہے جرائم بالکل ختم ہوجا ئیں گے، جرائم کا ممل خاتمہ کسی معاشرے میں نہیں ہوسکتا کیکن بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہے کہ اسلامی نظام حدود وقصاص کی وجہ سے جرائم کی شرح بہت کم ہوجاتی ہے۔ و المحال المحال

# حدود کی بحث اورعلائے کرام

خورشيداحدنديم

صدود آرڈ نینس اور اس میں المحضے والی بحث میرے لیے ایک سیائی نہیں ، بنجیدہ علمی و نذہبی مسئلہ ہے اور میں نے اسے ہمیشہ اس زاویے سے بیجھنے کی کوشش کی ہے ، ندہبی سیاست دانوں کے بیانات سے مجھ پر بھی بید واضح نہیں ہوسکا ہے کہ صدود آرڈ نینس میں کیا چیز اسلامی ہے اور حفظ حقوق نسواں قانون میں کیا غیر اسلامی ۔ جب میں نے سنجیدہ اہل علم کی تحریر وں اور بیانات سے روایتی علاکا موقف سمجھا ہے بعض ایسے امور سامنے آئے ہیں جن کی کوئی تو جیہہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس میں میں میں سوالات آج کے کالم میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔

عطا فرمودہ قانون کا تعلق ہے، وہ تو یقیناً اتنامقدس ہے کہاس پرکسی اعتراض کی گنجائش نہیں، لیکن جب اس حکم کوایک مدون قانون کی شکل دی جاتی ہے توبیا لیک انسانی عمل ہے جس میں غلطیوں کا بھی امکان رہتا ہے۔ قانون کی تسوید (Drafting) ایک انتہائی بازک عمل ہے۔اس میں مکنہ صورت حال کا پہلے ہے تصور کر کے الفاظ میں اس کا احاطہ کرتا پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہانسانی عقل محدود ہونے کی بنا پر بعض اوقات ہرصورت حال کا احاطہ کرنے سے قاصررہتی ہےاوراس طرح مسودہ قانون میں کمزوریوں کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔' حدود آرڈ نینس بھی اس ہے مشتی نہیں ہے۔اس میں بھی تسوید کی غلطیاں ہوسکتی ہیں،اس میں بھی اس نقط نظر ہے بعض امور قابل اصلاح ہو سکتے ہیں اور جب تک اللہ اور اور اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم کے حکم میں کوئی تنبریلی نه ہو،اس میں بھی ترمیم واصلاح کاعمل ہمیشہ جا ری رہ سکتا ہےاور جاری رہنا جا ہیے، بشرطیکہ بیمل معروضی تنقید کے ذریعہ ہوکسی عناد کا نتیجہ نه ہو۔ایک دوسرے مقام پرمولا ناتقی عثانی نے یہی بات ان الفاظ میں کہی:''اللہ تعالیٰ اور الله كے رسول صلى الله عليه وسلم كے صرتح احكام تو ہر تنقيد سے بالاتر ہيں ، ليكن ان احكام كو قانونی شکل دینے کے لیے جومسودہ تیار کیا جاتا ہے وہ چونکہ ایک انسانی عمل ہے اس لیے م اس میں اصلاح وترمیم کا درواز ہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے،حدود کے قوانین اگر چہ علماء شریعت اور ماہرین قانون کی مشترک کاوش کے نتیجے میں بنے ہیں اور ان پر مختلف مرحلوں پر اور مختلف دائروں میں طویل غور وفکر ہوا ہے۔اس کے باوجود نہ انہیں غلطیوں سے پاک کہا جا سکتا ہے نهان بیں اصلاح وترمیم کا درواز ہ بند سمجھنا جا ہیے۔'' اینے اس لیکچر میں مولا نانے حدود آرڈ نینس میں بعض تبدیلیاں بھی تبویز کی ہیں۔

اب میری گزارش بیہ ہے کہ حدود آرڈ نینس پر سنجیرہ اہل علم جو تقید کررہے ہیں اس کا تعلق اس میری گزارش بیہ ہے کہ حدود آرڈ نینس پر سنجیرہ اہل علم جو تقید کررہے ہیں اس کا تعلق اس مسودہ قانون ہے جو''انسانی عمل ہے، جس میں غلطیوں کا امکان رہتا ہے''وہ اصولی طور پروہی بات کہدرہے ہیں جومولا نا فر مارہے ہیں۔ جولوگ اس مدون قانون میں اصولی طور پروہی بات کہدرہے ہیں جومولا نا فر مارہے ہیں۔ جولوگ اس مدون قانون میں

تبدیلی کوحدوداللہ میں تبدیلی قراردیتے ہیں ان پر بیلازم ہے کہ وہ اس پرائی رائے کا اظہار کریں کہ کیاں ان کے اس موقف کا اطلاق مولانا تقی عثانی صاحب پر بھی ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو کس اصول پر ؟ اگر رسوخ فی العلم رکھنے والا کوئی دوسرا آ دمی یہی بات کے تو وہ دین کے خالف کیسے ہے؟

2- تحفظ حقوق نسوال کے ابتدائی مسودہ قانون پرعلاء کمیٹی کا اعتراض بیتھا کہ '' زنابالرضا کی صورت ہیں اگر حد کی شرائط پوری نہ ہوں تو مجرم کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا ہے مالانکہ اس صورت ہیں اگر بدکاری کا شوت گواہوں وغیرہ ہے ہوجائے تو اس پر تعزیری سزا جاری ہونا ضروری ہے۔ حدود آرڈنینس ہیں اس کو زنا موجب تعزیر کی بجائے بدکاری جاری ہونا ضروری ہے۔ حدود آرڈنینس ہیں اس کو زنا کا نام دینے کی بجائے بدکاری یا سیہ کاری وغیرہ کا نام دیا جاس ہیں بیر میم ممکن ہے کہ اس کو زنا کا نام دینے کی بجائے بدکاری یا سیہ کاری وغیرہ کا نام دیا جائے لیکن ایسے مجرموں کو کسی بھی سزا ہے آزاد چھوڑ نا، عملا زنا بالرضا کی قانونی اجازت کے مترادف ہوگا، کیونکہ صد تک شرائط تو شاذ و نادر ہی کسی مقد ہے بالرضا کی قانونی اجازت کے مترادف ہوگا، کیونکہ صد تک شرائط تو شاذ و نادر ہی کسی مقد ہے ہیں پوری ہوتی ہیں اور اس ترمیم ہے اسی صورت میں تعزیر کا راستہ بالکل بند ہوجائے گا۔'' اس بنیا د پرعلاء کی شرخوں کی گئی کہ ذنا کی ایک دوسری قسم اس قانون میں شامل کی جائے جیز نہو ہورہ قانون میں شامل کر لی گئی ہے۔ گئی جائے ۔ بیتجویز موجودہ قانون میں شامل کر لی گئی ہے۔

علائے کرام کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سوال ہیہ ہے کہ کیا ایک جرم بیک وقت حد ہوسکتا ہے اور تعزیر بھی؟ حد کی تعریف علاء نے بیر کر تھی ہے کہ بیروہ جرم ہے جس کی سزا قرآن وسنت نے طے کر دی ہے تو کسی قرآن یا سنت نے معین کر دی ہے۔ اگر زنا کی سزا قرآن وسنت نے طے کر دی ہے تو کسی دوسرے کو کیا بیرق حاصل ہے کہ وہ اس میں ترمیم کرے؟ کیا زنا کو فحاشی کا عنوان دینے ہے جرم کی نوعیت بدل جائے گا؟ اگر سود، مارک اپ کانام دینے کے باوجود سودہی رہتا ہے تو زنا جرم کی نوعیت بدل جائے گا؟ اگر سود، مارک اپ کانام دینے کے باوجود سودہی رہتا ہے تو زنا دفاشی کی تعریف ہے ہے دفاشی "کے عنوان سے" زنا" کیوں نہیں رہتا؟ علاء کمیٹی کے مطابق فحاشی کی تعریف ہے ہے

#### Marfat.com Marfat.com

ز''اگرایک مرداورعورت جومیاں بیوی نہیں ہیں،بالرضا جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو بیڈفاشی ہے''سوال میہ ہے کداگر میرفاشی ہے تو پھرزنا کیا ہے؟

علاء نے اس بات کی ضرورت اس لیے محسوں کی ہے چونکہ جدود کی شرا لکا شاذ و نادر کسی مقد ہے میں پورا ہوتی ہیں۔ اس جرم کے لیے تعزیراً بھی سزا ہونی چاہیے۔ اس پر ندگورہ بالا سوالات کے ساتھ ایک سوال ہے بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر دیگر حدود میں اس طرح فقہاء کے بیان کر دہ طریقہ ثبوت کے مطابق ، جرم ثابت کرنا مشکل ہوجائے تو ان پر بھی تعزیر اسزادی جاسکتی ہے؟ کیا اس کے بعد حداور تعزیر کا کوئی فرق عملاً باتی رہ جائے گا، پھر ہے کہ جب اللہ تعالی نے زنا کی ایک متعین سزاقر آن مجید میں بیان کی تو کیا معاذ اللہ وہ اس بات سے بے فریقے کہ کل حد کے طور پر اس مقد ہے کو ثابت کرنا مشکل ہوجائے گا؟ میر بے زد کے سب خبر سے کہ کی حد کی سز اکو محض لفظی کھیل کے سہار ہے تبدیل کرنا ، کیا حدود اللہ میں تبدیلی نہیں ہے؟

دلچپ بات ہے کہ مولا تا تقی عثانی نے خود صدود آرڈنینس پر جواعتراض کیا ہے وہ کہی ہے کہ ' زنا موجب تعزیر کیا ہوتی ہے' وہ لکھتے ہیں: ''میرے تاقص مطالعے کی صد تک قرآن کر کیم وسنت کی روشنی میں' زنا موجب تعزیر'' کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قرآن وسنت سے معلوم ہوتا ہے کہ زنایا تو موجب صد ہے یا پھر وہ زنا نہیں ہے۔ اس اعتبار ہے جھے اس بات کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ ایک شخص کے خلاف زنا موجب صد ثابت نہ ہو پھر بھی اے زائی یا زائیہ کہ ایک شخص کے خلاف زنا موجب حد ثابت نہ ہو پھر بھی اے زائی یا زائیہ کہا جائے۔ صدود آرڈنینس میں صورت حال ہے ہے کہ جہاں حد زنا کی شرائط پوری نہ ہوں، پھر بھی اے زنا کہ کر ہی تعزیر دی جاتی ہے۔ شرعی اعتبار سے ہے بات قابل اصلاح ہوں، پھر بھی اے زنا کہ کر ہی تعزیر دی جاتی ہے۔ شرعی اعتبار سے ہے بات قابل اصلاح ہے۔ ایسی صورت میں ملزم کے جرم کو زنا نہیں کہا جاسکتا ، اے زنا سے کمتر کوئی اور جرم قرار دیا جاسکتا ، اے زنا کوئی اور جرم قرار دیا واسکتا ہے ہے، مثلا فیا شی یا سے کاری وغیرہ لیکن اے زنا قرار دینا درست نہیں۔'' کیا مولا نا جاسکتا ہے ہے، مثلا فیا شی یا سے کاری وغیرہ لیکن اے زنا قرار دینا درست نہیں۔'' کیا مولا نا اس پر مطمئن ہیں کہ زنا کوفیا شی کاعنوان دینے سے وہ زنا نہیں رہے گا اور اس سے ان کا وہ اس پر مطمئن ہیں کہ زنا کوفیا شی کاعنوان دینے سے وہ زنا نہیں رہے گا اور اس سے ان کا وہ

و المنظمة في المنظمة ا

اعتراض دفع ہوجائے گاجوانہوں نے مذکورہ بالا اقتباس میں افغایا ہے؟

اس ساری بحث کا تعلق ایک طالب علمانہ اشتیاق ہے ہے۔ عملاً صورت حال ہے ہے کہ تحفظ حقوق نسواں کا قانون جو ہری طور پر حدود آرڈ نینس کا نیانام ہے۔ میں یہ بیس جان سکا کہ جزل پرویز مشرف صاحب اوران کے ہم نواکس کا میا بی پرا ظہارِ مسرت کرر ہے ہیں اور خہبی طبقات کی تبدیلی پرناراض ہیں؟

اور خہبی طبقات کی تبدیلی پرناراض ہیں؟

(بشکریہ: روزنامہ جنگ کرا جی)

عَنْظُ عَنْوَ قِ نُمُوال بَلِ عَنْظُ عَنْوَ قِ نُمُوال بَلِ عَنْظُ عَنْوَ قِ نُمُوال بَلِ

# اسلام اورانصاف کے لیے

# ذراسو جيع!

اعلان نامه: ذراسويجع!

سے بات ہے 1979ء کی جب جزل ضیاء الحق کے دور میں صدود آرڈ نینس نافذ کیا گیا۔

اس کا مقصد بیقر اردیا گیا کہ پاکتانی قوانین کوقر آن وسنت کے اصولوں کے مطابق بنانا

ہے لیکن گزشتہ 27 برس سے اب تک حدود آرڈ نینس پر ہر طبقہ فکر میں بحث اور ہر مکتب فکر کی

طرف سے تنقید ہوتی رہی ہے۔ ایک طرف تو اس آرڈ نینس کو ماہرین قانون اور انسانی
حقوق کے پر چم برداروں نے امتیازی اور غیر منصفانہ قرار دیا تو دوسری طرف کئی مسلم

دانشوروں اور علاء نے اس کوشر بعت کی غلط تشر ت بھی کہا۔ اس پوری صور تھال کے پیش نظر

دراسو چئے بحث کا آغاز کیا گیا جس کا سوال بی تھا ''حدود اللہ پر بحث نہیں (رب العالمین کا

ذراسو چئے بحث کا آغاز کیا گیا جس کا سوال بی تھا ''حدود اللہ پر بحث نہیں (رب العالمین کا

قانون قرآن وسنت میں موجود ہے ) کیا صدود آرڈ نینس (اللہ کے قانون کی انسانی تشر ت کی)

اسلامی ہے؟

زنا آرڈنینس (اس قانون کا تعلق زنا، بدکاری اور عصمت دری ہے ہے) حدود آرڈنینس کا ایک انتہائی متنازع حصہ ہے جس کا تھلم کھلا غلط استعال ہوا، اس قانون کی بہت ندمت کی گئی۔ بیشتر مسلم دانشوروں اور علماء کا کہنا ہے کہ زنا آرڈنینس میں قرآن وسنت کی تعلیمات کی غلط تو جے وتشریح کی گئی ہے لہذا اس کی اصلاح اور اسمیس ترمیم کی جائے تا کہ اسے ہمارے دین کے اصولوں کے مطابق بنایا جاسکے۔

متاز ندہبی مفکر، دانشور اورعلاء جن کا تعلق مختلف مکاتب فکر ہے ہے، بہت سے معاملات پر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن وہ حدود آرڈ نینس میں درج ذیل

> Marfat.com Marfat.com

تبدیلیوں کی متفقہ سفارش کرتے ہیں۔ مسکلہ نمبر 1: زنا کی جھوٹی ایف آئی آر:

مردوں اور عورتوں کے خلاف زنا (زنابالجبرنہیں) کی بہت ی ایف آر کا مقصد دراصل
پچھاور ہوتا ہے۔ اس وقت طریقہ کاریہ ہے کہ جونہی مقد مہدرج ہوتا ہے، پولیس ملزموں کو
گرفتار کر لیتی ہے۔ نتیجہ بین کاتا ہے کہ بہت سے بے گناہ افراداس تقیدیت کے بغیر جیلوں
میں قید کر لیے جاتے ہیں کہ آیا الزامات ٹابت کرنے کے لیے گواہ موجود بھی ہیں یا نہیں۔
اسلامی اصولوں کے تحت الزام ٹابت کرنے کے لیے چارگواہوں کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ
کوئی مقد مہ بنتا ہی نہیں ہے۔

# سفارش نمبر 1:

" بہم تجویز کرتے ہیں کہ زنا ( زنا بالجر نہیں ) کا مقدمہ یا ایف آئی آراس وقت تک درج نہ کیا جائے جب تک شکایت کرنے والا اپنے ساتھ ایسے چارگواہ نہ لے کرآئے جو شکایت کنندہ کے ساتھ خود بھی الزامات کی تقدیق کریں۔ جویہ کہہ سکیں کہ انہوں نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور جوایخ الزامات اور اپنی گواہی تحریری طور پر پیش کرسکیں۔ یہ ساری کارروائی تھانے میں ایک پولیس افسر کے روبر وہونی چاہیے۔ صرف بہی طریقہ کار اسلام کے مطابق ہے کیونکہ اسلام بے گناہوں کا تحفظ کرتا ہے۔ اس طریقے کے تحت ایسے حالات بیداہو سکتے ہیں جن میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی حوصلہ تکنی کی جائے۔ مسئلہ نم بر 2: (عورتیں اور جیل خانہ)

زنا کا مقدمہ (جھوٹا یا سچا) درج ہونے کے بعد بہت می عورتوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا رہا ہے او روہ مقدمے کی کارروائی یا فیصلے کے انتظار میں قید رہتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی عورت کو خاندان ، برادری اور سماج میں قبول نہیں کیا جاتا جو پچھ دنوں بھی جیل میں رہی ہوں۔ ہمارا دین عورتوں کی عصمت وعفت ، عزت و آبر و کے شخفط کا علمبر دار

ئے۔اسلام عورتوں کوعموماً قید میں رکھنے کی منظوری نہیں دیتا۔ سفارش نمبر2:

زنا کے الزام میں عورتوں کو جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ مقدے کی ساعت کے دوران وہ پیش کے لئے الزام میں عورتوں کو جیل نہیں عدالت میں باقاعد گی سے پیش ہونا ہو گا اوراگروہ مجرم یائی گئیں تو ان برحد کا اطلاق ہوگا۔

مسكرة: ﴿ وقذف كا قانون )

زنا (زنابالجرنہیں) کے بیشتر ملزم طویل مقدے بازی کے بعد جو برسوں جاری رہتی ہے بلکہ ہری کردیے جاتے ہیں۔ایسی صورتحال میں ان افراد کوانتہائی ذلت اٹھائی پڑتی ہے بلکہ انہیں وہ انصاف بھی نہیں مل پاتا جس کا ذکر اسلامی تعلیمات میں ہے۔سورہ نور میں ارشادِ ربانی ہے کہ جس نے تہمت لگائی اور جو چارگواہ نہ لا سکاوہ خود 80 کوڑوں کا سزاوار ہوگا یعنی اسے جھوٹا الزام لگانے پر 80 کوڑوں کی سزادی جائے گی۔اس شرع جمم کے برخلاف حدود آرڈ نینس کے تحت الزام ہے بری ہونے والے/والی کو تہمت لگانے والے کی خلاف ایک آرڈ نینس کے تحت الزام ہے بری ہونے والے/والی کو تہمت لگانے والے کی خلاف ایک کا کہ مقدمہ دائر کرنا ہوگا۔ یہ سب جانے ہیں کہ خاص طور سے ایک عورت ایسے وسائل ، اتنی طاقت اور حوصلہ نہیں رکھتی کہ تہمت لگانے والے کو سزا دلانے کی خاطر نے سرے سے کا رروائی کرے۔

#### سفارش نمبر 3:

اگر کسی ملزم / ملزمہ پر زنا ( زنا بالجبر نہیں ) کا الزام ثابت نہ ہو پائے تو پھر عدالت کو چاہے کہ وہ ازخوداس فردیا ان افراد کے خلاف کا رروائی کرے جنہوں نے تہمت لگائی ہو۔ ملزم یا گائے والا قذف کا ملزم ہے کہ الزام لگانے والا قذف کا ملزم ہے لہذا اسے قذف کی سزادی جائے جوسورہ نور میں 80 کوڑے رکھی گئی ہے۔ بیسزاد ہے کے لیے کسی نئی درخواست کا انتظار نہیں کرنا کیا ہے۔ اس تجویز پر عملدر آمد سے جھوٹے مقد مات

کی روک تھام ہوگی اور بہی قرآن حکیم کا منشا بھی ہے۔ مسلم نمبر 4: (حمل: زنا کا ثبوت)

استقرارِ حمل زنا کی شہادت کے طور پرلیا جاتا ہے بشر طیکہ عورت بیر ثابت نہ کردے کہ
اس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے۔ ایسی غلطی غیر شادی شدہ حاملہ عورتوں کے معاملے میں عمو ما
ہوجاتی ہے۔ اسلام نے بہر حال زنا کو (زنا بالجبر نہیں) ثابت کرنے کے لیے بہت شخت
شرائط رکھی ہیں۔ زنا کے معاملے میں ذرا سابھی شک ہوتو پھر حدکی سز انہیں دی جاسکت۔
حدود آرڈ نینس نے اس اصول کو پیش نظر نہیں رکھا۔

# سفارش نمبر 4:

عاملہ اگرا پنی عصمت دری کا دعویٰ کر ہے تو اس پر زنا کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔اس کا مطلب سے ہے کہ حمل زنا کا کافی شوت نہیں۔2002ء میں'' زعفران بی بی کیس' میں وفاقی شریعت عدالت نے بھی میاصول قائم کیا تھا کہ ل کوزنا (زنابالجبرنہیں) یا بدکاری کے شوت کے طور پرنہیں لیا جانا جا ہے۔

## مسكمبرة: زناكم تعدي كااندراج:

ایسے معاملے میں جہاں زنا (زنابالجرنہیں) کی حدیا انہائی سزاکے لیے شہادتیں ناکانی ہوں تو پھر آرڈنینس کے تحت تعزیر کی سزاکا سہارالیا جاتا ہے۔ اس پیچیدگ کے باعث چار گواہوں کی شرکی شرط پوری نہ ہونے کے باوجود بہت سے لوگوں کو تعزیر کے تحت ایسے الزام میں طویل قید کا منی پڑی جو سوفیصد ٹابت نہیں کیا جاسکا تھا۔ بیصورت حال اسلام کے اصول عدل کے خلاف ہے۔

## سفارش نمبر5:

شربیت کے تخت زنا ( زنا بالجبرنہیں) کے مقدے کے اندراج کی خاطر جارگواہ ضروری ہیں ،ان جارگواہوں کی غیرموجودگی میں زنا ( زنا بالجبرنہیں ) ثابت نہیں ہوسکتا ،اگر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تو آپ اللہ تعالیٰ کی حدیا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون (تعزیر) کے تحت کوئی سزانہیں دے سکتے۔

مسكلة نمبر6: (جرم كي نوعيت اور تعين سز اكيليّ ماحول ، حالات وواقعات)

صدوداللہ میں زنابالرضائی انتہائی سراسوکوڑے ہیں۔ بیسرااس وقت دی جاسکتی ہے جب جرم ہر لحاظ ہے ثابت ہوجائے اور مجرم کے حالات اوراس کا لیس منظر میں کمی بھی کمی کا متقاضی نہوں۔ حدود آرڈ نینس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جرم اگر پوری طرح ثابت ہو جائے یعنی چارگواہ میسر آجا کیں تو حد کی سرانا فذ ہوگی اوراگر کم در ہے میں ثابت ہوتو تعزیر کی سرانا فذ ہوگی۔ یہ اظلا قیات قانون کا مسلمہ اصول ہے کہ جرم سونی صد ثابت ہوتا ہے یا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے جوت میں کی کے باعث سرامیں کی یا اضافہ نا انصافی ہے۔ جب کہ اسلام سرامیں کی کی وجوہ میں جوت کے بجائے جرم کی نوعیت اور بحرم کے حالات کو پیش نظرر کھنے کا تھم دیتا ہے جیسا کہ سورة نساء کی آ یت 25 میں واضح ہے۔ مسئلہ نمبر 7: (زیادتی کا شکار ہونے والی خاتوں کا بیان اعتر اف گرائی میں ہوتا۔ ایک ایک عصمت دری کا دعویٰ کیا ہواگر حدود آرڈ نینس کے تحت ایک ایک ایک عورت جسے نے پئی عصمت دری کا دعویٰ کیا ہواگر حدود آرڈ نینس کے تحت

مناسب شہادت اور شوت نہ پیش کر سکے تو اسے زنا کا مرتکب اور اس کے بیان کو اعتراف کا مناسب شہادت اور شوت نہ پیش کر سکے تو اسے زنا کا مرتکب اور اس کے بیان کو اعتراف گناہ مجھ لیاجا تا ہے۔ یوں جیرت انگیز طور پر عصمت دری کا شکار ہونے والی میہ کارروائی صرح کا نا اور بدکار قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسلامی قانون کے نام پر ہونے والی میہ کارروائی صرح کا نا افسانی اور نا قابل قبول ہے۔

#### سفارش7:

عقل انسانی فلسفہ ومنطق، قانون اور شریعت سب کا نقاضہ ہے کہ مدی اور مدع علیہ ظالم ومنظوم شکار اور شکاری کے درمیان تمیز کی جائے۔اگر اسلامی اصولوں کو مدنظر رکھا جائے تو زیادتی کا شکار ہونے والی کو ملزم قرار نہیں دیا جا سکتا۔اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون قذف اس اصول کی عکاس کرتا ہے۔قذف کا اطلاق ایسے افراد پر ہوتا ہے جس نے کسی دوسرے پر جموتا الزام یا تہمت لگائی ہو۔زیادتی یا جرم کا شکار ہونے والے پر قذف نہیں لگ سکتی۔اس باعث قذف کا اطلاق زنا کے جھوٹے الزام پر ہوتا ہے، زنا بالجبر کے معاملے پر نہیں جہاں باعث قذف کا اطلاق زنا کے جھوٹے الزام پر ہوتا ہے، زنا بالجبر کے معاملے میں قذف از شکارہ وئی ہو۔ زنا بالجبر کے معاملے میں قذف از شکارہ وئی ہو۔ زنا بالجبر کے معاملے میں قذف از خوذ نہیں ہوگی بلکہ ملزم بری ہونے کے بعد ایک الگ کیس کرے گا اور بی ثابت کرے گا کہ نزام بد نہتی بر بینی تھا۔

# مسكمنر8: (زنااورزنابالجبرك ليشهادتون مين فرق)

آج تک عصمت دری کے سی ملزم پر حد کا اطلاق نہیں کیا گیااس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی مقدمہ نہیں جس میں چار متی اور ایمان داراور سیچے گواہ دستیاب ہوں۔ قرآن میں چار گواہوں کی ضرورت زنا (زنا بالجبر نہیں) کے مقد مات میں بیان کی گئی ہے۔ علم اور تجر بے سے معلوم ہو چکا ہے کہ زنا کواس طرح ثابت نہیں کیا جاسکتا ہم اسلام کے نام پر کسی ایسے قانون کے استعال کی اجازت نہیں دے سکتا جس سے مروہ جرائم میں ملوث مجرم انصاف کے گئیرے میں ندلائے جاسکیں۔

## سفارش8:

زنابالجر کے معاملے میں ایسے چارگواہوں کا ملناممکن نہیں جوز کیۃ الشہود کی شرائط پر
پورا اتر تے ہوں اور عدالت میں گواہی دینے پر بھی آمادہ ہوں۔ ایسی صورت حال میں
سائنس اور میڈیکل کاعلم بطور گواہی زنابالجر کے کیس میں لایا جاسکتا ہے۔ اس طرح مجرم کی
شنا خت بھی ممکن ہو سکے گی۔ سائنس اور میڈیکل کے ذریعے جرم ثابت ہوجائے تو پھر مجرم
پرحد کا اطلاق ہونا چاہیے۔ اگر ایسانہ ہوا تو عصمت دری کی شکار عورتوں کو انصاف نہیں سلے گا
اور مجرم کو سر انہیں ملے گی۔ یقینا اللہ معاشرے میں اس طرح کی ہے انصافی کو پسند نہیں

# مئلهٔ نبر 9: (زنابالرضااورزنابالجبر کی سزاؤں میں فرق)

حدود آر ڈنینس میں زنا اور زنا بالجبر کے درمیان کوئی امتیا زنہیں رکھا گیا، دونوں جرائم

کے لیے جوت اور سرا کا ایک ہی معیار ہے۔ مثال کے طور پر بدکاری کرنے والے غیر شادی

شدہ مخص کی سراوہ ہی ہے جو غیر شادی شدہ زانی کی یعنی سوکوڑے۔ حدود آر ڈنینس کے جرم

گنوعیت نہیں بلکہ مجرم کی از دواجی حیثیت میں تمیز کرتا ہے۔ اس طرح زنا اور بدکاری کو

ایک ہی در ہے میں رکھا گیا ہے، خلطی مفروضے کی بنیاد پر آر ڈنینس تیا کرنے والوں کی ہے

اور ہم اسے شریعت اسلامی کے مطابق قر ارنہیں دے سکتے۔ زنا بالجبر زیادہ گھا وُنا اور مکروہ

جرم ہے جس کی سراہمی زیادہ ہوئی چا ہے اس کے لیے جوت شہادت بھی زنا کے معالمے

ہرم ہے جس کی سراہمی زیادہ ہوئی چا ہے اس کے لیے جوت شہادت بھی زنا کے معالمے

ہرم ہے۔ نیا بالجبر کے معالمے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ، ہم اپنے آپ سے ایک سوال پو چھ سکتے

ہیں: '' کیاز تا کی شکار ہونے والی خاتون کے لیے ہیا بات کوئی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کا مجرم

شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟''

زنا کے جرم میں قرآن حکیم کے احکام بہت واضح ہیں کدا گر جار گواہ موجود ہول تو حد لا گوہو گی (سوکوڑوں کی سزا) کیکن زنا ہالجبر کے معالمے میں شہادتوں اور ثبوت کا درجہ مقرر 'نہیں کیا گیا ہے۔ جہاں سزا کا تعلق ہے تو اے ان آیات میں تلاش کیا جا سکتا ہے جوحرا ب ہے متعلق ہیں (حرابہ ان انہائی اور کم از کم سرزاؤں سے بحث کرتا ہے جوز مین پر فساد بھیلانے (فساد فی الارض) یامعاشرے کے خلاف جنگ کے جرائم سے متعلق ہوں) ایسے امور میں سنگینی کا انحصار مجرم کے حالات پر ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی جرم کو ثابت کرنے اور پھرسزادینے کاحق دیا ہے تمام فقہاء متفق ہیں کہالٹد تعالیٰ کی طرف ہے متعین کردہ ایسے جرائم کو جھوڑ کر جن میں مطلوبہ ثبوت شہادت کا خاص طور ہے ذکر ہے ، باقی تمام جرائم کا مقدمه عام كارروائي كے ضابطوں كے تحت چلنا جا ہيے۔اللّٰد كی طرف ہے ثبوت وشہادت كا تعین زنا کے معالمے میں کر دیا گیا ہے۔ بعض معاملات کو مطے کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں پرچھوڑ دی ہے تا کہوہ فیصلہ کریں۔ یوں فطری انصاف کا اصول متاثر نہ ہو۔ اس کے لیے اجتہاد کیا جا سکتا ہے ہم بیراجتہاد بھی کر سکتے ہیں کہ بد کاری اور زنا بالجبر دوا لگ جرائم ہیں جیسا کہ مندرجہ بالا مسائل اور سفار شات سے ظاہر ہے۔

# مسكلة بمر 10: غيرمسلم اور حدود الله:

پاکتان میں حدود آرڈنینس کا اطلاق غیرمسلموں پربھی کر دیا گیا ہے جبکہ اسلامی دیاست میں شریعت کا تقاضہ ہے کہ غیرمسلم اپنے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں ،ان پرمقد مات بھی ان کی فرہبی تعلیم کے مطابق چلنے چاہئیں۔
سفارش نمبر 10:

قرآنی احکام کااطلاق ان لوگوں پر ہوجاتا ہے جوقر آن تھیم پر ایمان رکھتے ہیں اوراس پڑمل کرتے ہیں ،اس کا نفاذ اللہ نعالی کونہ ماننے والوں پر کیا گیا تب بیہ جراور دباؤ کا معاملہ ہوجائے گااوراسلام جرکے خلاف ہے۔حدود آرڈنینس کے قانون میں اس طرح ترمیم کی

جائے کہ اسلامی روایات بیش نظرر ہیں۔ہم معاشرے میں عدم رواداری اور دھونس دھاندلی کے فروغ کی حوصلہ افزائی نہیں کرسکتے۔ان معاملات میں غیر مسلموں پر مقدمہ عام قوانین لیعنی یا کستان پینل کوڈ کے تحت ہونا جا ہے۔

مسكنمبر 11: (كوابول كامعيار)

گواہوں کامعیار کالغین کرتے وقت حدود آرڈنینس میں ندہب اور جنس کی بنیاد پرتمیز کی گئے ہےاور بیشر بعت کے منافی ہے۔ سفارش نمبر 11:

گواہ کا معیاراس کا بااعتبار ہونا ، اچھا کردار ایمانداری ہونا چاہیے ، یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ گواہ زیادتی کی شکارعورت یا ملزم یا ملزمہ ہے کوئی عداوت نہیں رکھتا اور کسی دوسرے فریق کا حامی نہیں ۔ قرآن نے گواہی کے سلسلے میں مردوعورت کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے کیونکہ گواہ کے لیے جومعیار مقرر کیا گیا ہے اس سے جنس و مذہب کا کوئی تعلق نہیں ۔ حدواللہ کیونکہ گواہ کے لیے جومعیار مقرر کیا گیا ہے اس سے جنس و مذہب کا کوئی تعلق نہیں ۔ حدواللہ کی امتیاز نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ کرتے ہوئے ہمیں بھی ایسا کوئی امتیاز نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ارتکا ہے جرم کے وقت گواہوں کا انتخاب کس کے بس میں نہیں اس کا انتھار حالات اور وقت پر ہے۔ (www.geotv.com)

# د و شخفظ حقوق نسوال بل ، كالممل متن

چونکہ بیضروری ہے کہ قانون کے غلط اور بے جا استعال کے خلاف خواتین کی دادری کی جائے اور تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کے استحصال کوروکا جائے اور چونکہ دستور کا آرٹمکل 14 اس امر کویقینی بنا تا ہے کہ شرف انسانی اور قانون کے تابع گھر کی خلوت قابل حرمت ہوگ اور چونکہ دستور کا آرٹمکل 12 اس امر کی ضانت دیتا ہے کہ مض جنس کی بناء پر کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا اور یہ کہ ریاست خواتین کے شخط کے لیے تصریحات وضع کرے گی اور چونکہ دستور کا آرٹمکل 37 ساجی افساف کوفروغ دینے اور ساجی ہرائیوں کا خاتمہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

اور چونکہ اس بل کا مقصدا ہے قوا نین لانا ہے جوزنااور بالخصوص فنز ف سے متعلق ہوں بالخصوص دستور کے بیان کردہ مقاصداوراسلامی احکام سے مطابقت رکھتے ہوں۔

اور چونکہ بیقرین مصلحت ہے کہ ندکورہ بالا اغراض کے لیے مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860ء (ایکٹ نمبر 1860ء (ایکٹ نمبر 1860ء (ایکٹ نمبر 1898ء (ایکٹ نمبر 1898ء (ایکٹ نمبر 1898ء (ایکٹ نمبر 1898ء) تا تا 1898ء) قانون انفساخ از دواج مسلمانان 1939ء (نمبر 8 بابت 1939ء) زنا کا جرم (نفاذِ حدود) آرڈنینس 1979ء (نمبر 7 مجربیہ 1979ء) اور قذف کا جرم (حدکا نفاذ) آرڈنینس، 1979ء میں اور بعدازیں ظاہر ہونے والی اغراض کے لیے مزید ترمیم کی حاہے۔

للبذابذر بعد حسب ذيل قانون وضع كياجا تاب:

(1) مخضرعنوان اورآغاز نفاذ:

(1) یہ ایکٹ (خواتین کا تخفظ) (فوجداری قانون زمیمی) ایکٹ 2006ء کے نام سے موسوم ہوگا۔ (2) يەنى الفورنا فىذالعمل موگا\_

## (2) ايكى نىمبر 45 بابت 1860 ء يىن د فعه كى شمولىت:

مجموعه تعزیرات یا کستان (ایکٹ نمبر 45 بابت 1860ء) میں جس کاحوالہ بعدازیں ''مجموعہ قانون'' کے طور پر دیا گیا ہے دفعہ 365 الف کے بعد حسب ذیل نئ دفعہ شامل کردی جائے گی ، لیعنی .....

# 365 ب عورت کونکاح وغیرہ پر مجبور کرنے کے لیے اغواء کرنا، لے بھا گنا

'' جوکوئی بھی کسی عورت کواس ارا دے ہے کہا ہے مجبور کیا جائے یا بیہ جانے ہوئے کہ اسے مجبور کرنے کا اختال ہے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کسی شخص سے نکاح کرے یا اس غرض کہ ناجائز جماع پر مجبور کی جائے یا بھسلائی جائے یا اس امر کے احمال کے علم ہے کہ اسے ناجائز جماع پرمجبور کرلیا جائے گایا بھسلالیا جائے گا، لے بھاگے یا اغواء کرلیا جاتو عمر قید کی سزا دی جائے گی اور جر مانے کا بھی مستوجب ہوگا اور جب کوئی بھی اس مجموعہ قانون میں تعریف کردہ تخویف مجرمانہ کے ذریعے یا اختیار کے بے جا استعال یا جرکے کسی دوسر مے طریقے کے ذریعے بھی عورت کوئٹی جگہ ہے جانے کے لیے اس اراد نے ہے یا ہیہ جانة ہوئے ترغیب دیے کہ اس امر کا احتمال ہے کہ اسے کسی دوسر مے تخص کے ساتھ ناجائز جماع يرمجبور كياجائے گايا پھسلالياجائے گانو وہ بھی ندکورہ بالاطور پر قابل سز اہوگا۔''

## (3) ايك نمبر 45 مايت 1860 ء مين ني د فعه كي شموليت:

ندکورہ مجموعہ قانون میں دفعہ 367 کے بعد حسبِ ذیل نئ دفعہ شامل کر دی جائے گی ،

367 الف: '' جوکوئی بھی کسی شخص کواس غرض سے کہ مذکورہ شخص کی غیر فطری خواہش نفسانی کانثانہ بنایا جائے بیااس طرح ٹھکانے لگایا جائے کہوہ کسی تھس کی غیرفطری خواہش

نفسانی کانثانہ بننے کے خطرے میں پڑجائے یااس امر کے احتمال کے علم کے ساتھ کہ ندکورہ شخص کو بایں طور پر نثانہ بنایا جائے گایا محکانے لگایا جائے گا لے بھاگے یا اغواء کر بے تو اسے موت یا پچیس سال تک کی مدت کے لیے قید سخت کی سزادی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔''

# (4) اليك نمبر 45 بابت 1860ء ميں نئی دفعات كی شمولیت:

ندکورہ مجموعہ قانون میں اس دفعہ 371 کے بعد حسبِ ذیل نئی دفعات شامل کر دی جائیں گی، بینی .....

'' 1371 الف: کسی محف کو عصمت فروشی وغیرہ کی اغراض کے لیے فروخت کرنا، جوکوئی بھی کسی محف کواس نیت سے کہ ذکورہ مخص کسی بھی وقت عصمت فروشی یا کسی محف کے ساتھ ناجا کز جماع یا غرض سے یا کسی ناجا کز اور غیرا خلاقی مقصد کے لیے کام میں لگایا جائے گایا استعال کیا جائے گایا اس امر کے اختمال کا علم رکھتے ہوئے کہ ذکورہ مخص کو کسی بھی وقت ذکورہ غرض کے لیے کام میں لگایا جائے گایا استعال کیا جائے گا، فروخت کرے، اجرت پر چلائے یا بصورت دیگر حوالے کر ہے واسے بھیس سال تک کی مدت کے لیے سزادی جائے گا اوروہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔''

#### تشریحات:

(الف) جب کوئی عورت کسی طوائف یا کسی شخص کو جو کسی چکے کا مالک یا منتظم ہو،
فروخت کی جائے ،اجرت پر دی جائے یا بصورت دیگر حوالے کی جائے تو نذکورہ عورت کو
بایں اور حوالے کرنے والے شخص کے متعلق تا وقتیکہ اس کے برعکس ثابت نہ ہوجائے بیقسور
کیا جائے گا کہ اس نے اسے اس نیت سے حوالے کیا تھا کہ اسے عصمت فروشی کے مقصد
کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

(ب) دفعہ ہذا اور دفعہ 371 ب کی اغراض کے لیے" ناجائز جماع" سے ایسے

اشخاص کے مابین جماع مراد ہے جورشنداز دواج میں منسلک نہ ہوں۔

271 بنت ہے کہ ذکورہ تخص کو عصمت فروشی وغیرہ کی اغراض سے خریدنا جو کوئی بھی کی شخص کو اس نیت سے کہ ذکورہ شخص کی بھی وفت عصمت فروشی کے لیے یا کمی شخص کے ساتھ ناجائز جماع کے لیے یا کمی شخص کے ساتھ ناجائز جماع کے لیے یا کمی شخص کے بیا کہ ناجائز اور غیرا خلاقی مقصد کے لیے کام میں لگایا جائے گایا استعال کیا جائے گایا اس امر کے احتمال کا علم رکھتے ہوئے کہ ذکورہ شخص کمی بھی وفت کسی ذکورہ مقصد کے لیے کام میں لگایا جائے گایا استعال کیا جائے گا، خریدے ، اجرت پر رکھے یا بصور سے دیگراس کا قبضہ حاصل کر بے تو اسے بچیس سال تک کی مدت کے لیے سزائے قید دی جائے گا اوروہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

## تشريخ:

کوئی طوا کف یا کوئی شخص جو کسی چکے کا مالک یا ہنتظم ہو کسی عورت کو خریدے، اجرت پر رکھے یا بصورت ویگراس کا قبضہ حاصل کرے تو تا وقتیکہ اس کے برعکس ثابت نہ ہوجائے یہ تصور کیا جائے گا کہ اس عورت پر اس نیت سے قبضہ کیا گیا تھا کہ اسے عصمت فروشی کے مقصدے لیے استعال کیا جائے گا۔

(5) ايك نمبر 45 بابت 1860 ميں نئی دفعه كی شموليت:

ندکوره مجموعه قانون میں دفعہ 374 کے بعد ذیلی عنوان'' زنا بالجبر'' کے تحت حسب ذیل نئی دفعات 375اور 376شامل کر دی جائیں گی ، یعنی .....

375: زنابالجبر: کسی مردکوزنابالجبر کامر تکب کہاجائے گاجو ماسوائے ان مقد مات کے جو بعدازاں مثنی ہوں، کسی عورت کے سماتھ مندرجہ ذیل پانچ حالات میں ہے کسی میں جماع کرے۔

(اول) اس کی مرضی کے خلاف۔ (دوم) اس کی مرضی کے بغیر۔ (سوم) اس کی رضا مندی ہے، جبکہ رضا مندی اس کو ہلاک یا ضرر کا خوف دلا کر حاصل کی گئی ہو۔ حاصل کی گئی ہو۔

(چہارم) اس کی مرضی ہے جبکہ مرد جانتا ہو کہ وہ اس کے ساتھ نکاح میں نہیں ہے اور یہ کہ درضا مندی کا اظہار اس وجہ ہے کیا گیا ہے کیونکہ وہ یہ باور کرتی ہے کہ مردوہ دوسر افتحض ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا وہ باور کرتا ہے یا کرتی ہے؟ یا

(پنجم) اس کی رضا مندی سے یااس کے بغیر جب کہوہ سولہ سال سے کم عمر کی ہو۔ میر سرجے: شرق:

> ''زنابالجبر کے جرم کے لیے مطلوبہ جماع کے تعین کے لیے دخول کافی ہے۔'' 376:زنابالجبر کے لیے سزا:

(1) جوکوئی زنابالجبر کاارتکاب کرتا ہے اسے سزائے موت یا کسی ایک قتم کی سزائے قید جو کم سے کم پانچ سال یازیادہ سے زیادہ پچپیں سال تک ہوسکتی ہے دی جائے گی اور جرمانے کی سزا کا بھی مستوجب ہوگا۔

(2) جب زنابالجبر کاارتکاب دویا زیادہ اشخاص نے بہتائید باہمی رضا مندی سے کیا ہو توان میں سے ہرایک شخص کومزائے موت یا عمر قید کی مزادی جائے گی۔ وال میں سے ہرایک شخص کومزائے موت یا عمر قید کی مزادی جائے گی۔ ایکٹ نمبر 45 بابت 1860ء میں نئی دفعہ کی شمولیت:

ندکورہ مجموعہ قانون میں باب 20 میں حسب ذیل نئی دفعہ شامل کر دی جائے گی،

493 الف بمعض كافريب سے جائز نكاح كايفين دلاكر بم بسرى كرنا:

''بروہ مخص جوفریب سے کی عورت کوجس سے جائز طریقہ پراس نے نکاح نہ کیا ہویہ باور کرائے کہاں نے اس عورت سے جائز طور پر نکاح کیا ہے اور اسے اس یقین کے ساتھ اپنے ساتھ ہم بستری پر آمادہ کر لے تو اسے پچپیں سال تک کی مدت کے لیے قید سخت دی

Marfat.com
Marfat.com

جائے گی اور جر مانے کا بھی مستوجب ہوگا۔''

### (7) ايكى نىمبر45 بابت 1860 ء مىن ئى دفعه كى شموليت:

ندکورہ مجموعہ قانون میں دفعہ 496 کے بعد حسبِ ذمل نئ دفعہ شامل کر دی جائے گی ، یعنی .....

496 الف: کمی عورت کو مجر مانہ نیت سے ورغلانا یا نکال کرلے جانا یا روک رکھنا: جو
کوئی بھی کمی عورت کواس نیت سے نکال کرلے جائے یا ورغلا کرلے جائے کہ وہ کمی شخص
کے ساتھ نا جائز جماع کرے یا کمی عورت کو فذکورہ نیت سے چھپائے یا روک رکھے تو اسے
سات سال تک کی مدت کے لیے کمی بھی قتم کی سزائے قید دی جائے گی اوروہ جرمانے کا بھی
مستوجب ہوگا۔

496 ب: زنا:غیرمنکوحهمرداورعورت اگررضامندی ہے جنسی تعلقات قائم کرے تووہ زنا کے مرتکب ہوں گے۔

496ج : زنا کے جھوٹے الزام کی سزا: جوکوئی بھی شخص کسی شخص کے خلاف زنا کا جھوٹا الزام لگائے یالائے یا گواہی دے وہ زیادہ سے زیادہ پانچ سال تک قیداور زیادہ سے زیادہ ہا ہے 10 ہزاررو یے کے جرمانے کا مستوجب ہوگا۔

بشرطیکہ: عدالت کاپریذ ائیڈنگ آفیسر مجموعہ ضابطہ نو جداری 1898ء کے دفعہ 203ج کے شکایت خارج کرنے اور ملزم کو اپنا اظہار وجوہ بیان کرنے کا موقع فراہم کرنے کے بعد اگروہ مطمئن ہوں کہ اس دفعہ کے تحت جرم کیا گیا ہے اور مزید شوت کی ضرورت نہیں ہوگ، اور فی الفور فیصلہ سنانے کے لیے کارروائی عمل میں لائے گا۔

### (8) ايك نمبر 5 بابت 1898ء ميں نئى دفعہ كى شموليت:

مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898ء (ایکٹ1891ء) میں دفعہ 203 کے بعد حسب ذیل نئی دفعات شامل کر دی جائیں گی، لیعن ..... و المحال المحال

203 الف: زنا كى صورت ميں ناكش:

- (1) کوئی عدالت زنا کے جرم ( نفاذ حدود ) آرڈنینس 1979ء ( نمبر 7 مجربہ 1979ء) دفعہ 5 کے تخت کسی جرم کی ساعت نہیں کرے گی۔ماسوائے اس نالش کے جو کسی اختیار ساعت رکھنے والی مجازعدالت میں دائر کی جائے۔
- (2) کسی نالش پر جرم کا اختیار ساعت رکھنے والی عدالت کا افسر صدارت کنندہ فوری طور پر مستغیث اور جرم کے لیے ضروری دخول کے فعل کے کم از کم چارچشم وید مسلمان بالغ مردگوا ہوں جن کے بارے میں عدالت تزکیدالشہو دکی مقتضیات کے شمن میں مطمئن ہوکہ وہ سے افراد ہیں اور گنا و کبیرہ سے اجتناب کرنے والے ہیں کی حلف پر جانچ پڑتال کرے گا۔

مگر شرط رہے کہ اگر ملزم غیر مسلم ہے تو چشم دید گواہ غیر مسلم ہوسکتے ہیں۔ وضاحت: دفعہ ہذا میں'' تزکیہ شہود'' ہے مراد کسی گواہ کی ساکھ کے بارے میں تسلی کے لیے عدالت کی جانب سے اختیار کر دہ تحقیقات کا طریقہ کارہے۔

- (3) مستغیث اور گواہوں کی جانج پڑتال کرنے کے لیے مواد کوتح ریر تک محدود کر دیا جائے گااوراس پرمستغیث اور گواہوں کے جیسی بھی صورت ہواور عدالت کے افسر صدارت کنندہ کے بھی دستخط ہوں گے۔
- (4) اگر عدالت کے افسر صدارت کنندہ کی بیرائے ہو کہ کارروائی کے لیے کافی وجہ موجود ہے توعدالت ملزم کی اصالتاً حاضری کے لیے من جاری کرے گی۔
- (5) کسی عدالت کا افسر صدارت کنندہ جس کے روبرونالش دائر کی گئی ہویا جس کو بیہ منتقل کی گئی ہو،اگروہ مستغیث اور گواہوں کے صلفیہ بیانات کے بعد بیہ فیصلہ دے کہ کارروائی کے لیے کافی وجہ موجود نہیں ہے، نالش کو خارج کر سکے گا اور ایسی صورت میں وہ اس کی وجوہات قلمبند کرے گا۔

# 203 ب فتذف كي صورت مين نالش:

- (1) جرم قذف (نفاذ حد) آرڈنینس 1979ء (8بابت 1979ء) کی دفعہ 6 کی ذیعہ 6 کی دفعہ (2) کے بخت کوئی عدالت میں درج کرائی گئی کسی عالت میں درج کرائی گئی کسی نالش کی ، ندکورہ آرڈنینس کی دفعہ 7 کے بخت کوئی عدالت کسی جرم کی ساعت نہیں کر ہے گیا۔
- (2) کسی نالش پر جرم کی اختیار ساعت رکھنے والی عدالت کا پریذائیڈنگ آفیسر مستغیث اور جرم کے لیے ضروری قذف کے فعل کے گواہوں، جن کا جرم قذف (نفاذ حد) آرڈینس، 1979ء (نمبر 8 مجربہ 1971ء) کی دفعہ 6 میں ذکر کیا گیا ہے، کے حلف پر فوری طور پر جانچ پڑتال کرے گا۔
  - (3) مستغیث کی جانج پڑتال کومواد وتحریر تک محدود کر دیا جائے گااوراس پرمستغیث اور گواہوں کے جیسی بھی صورت ہواورافسر صدارت کنندہ کے بھی دستخط ہوں گے۔
  - (4) اگر کسی عدالت کے افسر صدارت کنندہ کی بیرائے ہو کہ کارروائی کے لیے کافی وجہ موجود ہے تو عدالت ملزم کی اصالتاً حاضری کے لیے من جاری کرے گی۔ ۔
  - (5) کسی عدالت کاافسر صدارت کنندہ جس کے روبرونالش دائر کی گئی ہویا جس کو یہ منتقل کی گئی ہو یا جس کو یہ منتقل کی گئی ہو، اگر وہ مستغیث اور گواہوں کے حلفیہ بیانات کے بعد بیہ فیصلہ دے کہ کارروائی کے لیے کافی وجہ موجود نہیں ہے، نالش کو خارج کر سکے گا اور ایسی صورت میں وہ اس کی ذجو ہات قلمبند کر ہے گا۔

#### 203 ج زنا کی شکایت:

- (1) کوئی عدالت تعزیرات پاکتان کے دفعہ 496 ب کے تحت جرم پر کارر وائی نہیں کرےگا سوائے مجازعدالت کی دائر ہمیں درج شدہ شکایت پر۔
- (2) کارروائی کرنے والی عدالت کا پریذائیڈنگ آ فسر شکایت کے حلف نامے پر

#### Marfat.com Marfat.com

جائزہ لے گااورزنا کی کارروائی کے لیے کم از کم دو گواہوں کا ہونا۔

(3) جائزہ کی کارروائی شکایت کنندہ اور گواہوں کی تحریری صورت میں لائی جائے اور شکایت کنندہ اور گواہوں کے دستخط ہوں گے جو بھی صورت ہوا ورعدالت کے پریذائیڈنگ آفیسر کے بھی دستخط ہوں گے۔

(4) اگرعدالت کے پریذائیڈنگ آفیسر کی رائے میں کارروائی کے لیے کافی وجوہات موجود ہوں توعدالت ملزم کو بذات خود حاضر ہونے کے لیے بمن جاری کرےگا۔

بشرطیکہ:عدالت کے پریذائیڈنگ آفیسر کوملزم ہے کسی سیکیورٹی سوائے پرسنل ہانڈ بغیر ضانت کے فراہم کیےعدالت میں مزید کارروائی کے لیے حاضری کویقینی بنائے۔

(5) عدالت کے پریذائیڈنگ آفیسر جس کے پاس شکایت کی گئی ہے یا منتقل کی گئی ہے، شکایت کوخارج کرنے ،اگر حلف نامے پرتخریری شکایت اور گواہوں کے بیانات پرغور وخوض کے بعداس کی رائے میں کارروائی کے لیے کافی وجوہات موجود نہیں ہے اور اس طرح کے کیس میں اس طرح کے لیے وہ اینا وجوہ ریکارڈ کرائے گا۔

(6) باوجود کیکہ ختم کی گئی دفعات یا نی الوقت نافذ العمل کسی قانون میں شامل کسی الموں کسی خص کے خلاف کی گئی شکایت پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، لیعنی جو جرم زنا (نفاذ حدود)

آرڈنینس 1979ء (آرڈنینس نمبر 7 مجربیہ 1979ء) کی دفعہ 5 کے تحت قرار دیا گیا کوئی
ملزم اور ایسا شخص جس کے خلاف اس ضابطہ کی دفعہ 203 الف کے تحت کی گئی شکایت زیر
التواء ہویا نمٹا دی گئی ہویا اسے رہا کر دیا گیا ہویا کسی بھی ایسے شخص کے خلاف جس کے خلاف درنا کے مقد میں شکایت کی گئی ہویا جو بھی صورت ہے۔

(9) اليك 5 بابت 1898ء كے جدول دوم كى ترميم:

مجموعه ضابطه نو جداری 1898ء ( ایکٹ نمبر 5 بابت 1898ء ) میں جدول دوم میں



## (اول) كالم 1 مين دفعہ 365 الف اور اس سے متعلقہ كالم 6 تا8 كے اندراجات كے

#### بعد، حسبِ ذیل شامل کردیئے جائیں گے، یعنی .....

|       |                   |        |       |       |        |                                                                                         | •             |
|-------|-------------------|--------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8     | 7                 | 6      | 5     | 4     | 3      | 2                                                                                       | $\overline{}$ |
| الينا | عمر قیداور جریانه | الينها | الينا | الينا | اليضاً | عورت کواس کے نکاح وغیرہ پر مجبور<br>کرنے کیلئے لیے بھا گنایا اغواء کرنایا<br>ترغیب دینا | 315ب          |

|           | 8    | 7                            | б     | 5     | 4     | 3     | 2                                  | 1    |
|-----------|------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|------|
| $\cdot  $ | ايتا | م مجیس مال تک مزائے<br>تاریخ | ايينا | القنأ | الفئا | الينا | نشاند بنانے کی غرض ہے لے بھا گنایا | 315ب |
| L         |      | قیداور جرمانه                |       |       |       |       | اعوام کرنا ,                       |      |

# (سوم) كالم 1 ميں دفعہ 371 اور اس سے متعلقہ كالم 2 یا8 كے اندراجات كے بعد

#### حسبِ ذیل شامل کردیئے جائیں گے، یعنی .....

| -8      | 7                 | б        | 5     | 4     | 3      | 2                             | 1        |
|---------|-------------------|----------|-------|-------|--------|-------------------------------|----------|
| الينا   | مجیس مال تک سزائے | الينأ    | انينا | الينا | اليشاً | كسي مخض كوعصمت نروشي وغيره كي | 1371 لقب |
|         | قيداور جربانه     | <u>-</u> |       |       |        | اغراض كيلئے نروخت كرنا        |          |
|         |                   |          |       |       |        | كسي مخض كوعصمت فروشي وغيره كي | 371پ     |
| <u></u> |                   | <u> </u> |       |       |        | اغراض ہے خریدنا               |          |

(چہارم) دفعہ 374 کے بعدز نابالجبر کاذیلی عنوان شامل کر دیاجائے گا۔

( پنجم ) دفعہ 376 ہے متعلق کالم 1 تا8 میں موجودہ اندرجات کی بجائے حسب ذیل

تبدیل کردیئے جائیں گے، یعنی .....

| 8            | 7                                                                                       | 6                 | 5 | 4 | 3                             | 2        | 1      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------------------------------|----------|--------|
| سيش<br>عدالت | سال تک سزائے تیدادر جرمانہ                                                              | نا قائل<br>مصافحت |   |   | بلادارنث<br>گرنتار<br>کرسکیکا | زنابالجر | 376الف |
|              | سزائے موت یا عمر قید ، اگر جرم کا اد تکاب یا<br>زیادہ اختاص نے بہتا سکہ باہمی سے کیا ہو |                   |   |   |                               |          |        |

(ششم) کالم 1 میں دفعہ 493اوراس ہے متعلقہ کالم 2 تا8 میں اندرجات کے بعد، حسب ذیل شامل کردیئے جائیں گے، یعنی .....

| 8     | ' 7                | 6      | 5      | 4     | 3         | 2                              | 1       |
|-------|--------------------|--------|--------|-------|-----------|--------------------------------|---------|
| ايضاً | مچیس سال تک قیداور | ناويل  | ئاتابل | وارنث | بغيرورانث | مسی محص کا فریب سے جائز        | 1493 لف |
|       | جرمانه             | مصالحت | ضانت   |       | كرفتار    | نكاح كايقين دلاكرهم بسترى كرنا |         |
|       |                    |        |        |       | كرعج      |                                |         |

(ہفتم) دفعہ 494 کے کالم 1 میں کالم 3 میں لفظ'' ایضا'' کی بجائے الفاظ بلا وارنٹ گرفتار نہیں کر ہے گا، تبدیل کردیئے جائیں گے؟ (ہشتم) کالم 1 میں دفعہ 596 اوراس سے متعلقہ کالم 2 تا 8 میں اندراجات کے بعد حسب ذیل شامل کردیئے جائیں گے، یعنی ۔۔۔۔۔

| 8              | .7                    | 6       | 5        | 4    | 3                  | 2                       | 1        |
|----------------|-----------------------|---------|----------|------|--------------------|-------------------------|----------|
| سيشن عدالت يا  | بات مال تك كيك        | الينيا  | ناقائل   | الضا | بغيروارنث          | مسي محورت كومجرمانه     | 1496 لقب |
| المجستريث درجه | مسمی بھی متم کی سزائے |         | ضائت     |      | گرفتار کریجے       | نيت يے ور فلايا يا نكال |          |
| اڌل            | قيداور جرمانه         |         |          |      |                    | كرلے جانا ياروك ركھنا   |          |
| درجهاق ل كا    | زياده يےزياده         | عاظ     | ڳر<br>ما | کم   | وارنٹ کے           | ţj                      | 496 ب    |
| مجسنریث        | 5 سال قیداور ۱ ہزار   | مصالحت  | منانت    |      | بغير گرفتار نبين   |                         |          |
|                | دد ہے تک جرمانہ       |         |          |      | کیا جائے گا        |                         |          |
| درجهاة ل كا    | زياده مےزياده         | نا قابل | تا بل    | شمن  | وارنث کے           | ز تا کا حجوما الزام     | ි496     |
| مجسٹریٹ        | 5 سال تيداور 1 ہزار   | مصالحت  | صانت     |      | ا بغير گرفتار نبيس |                         |          |
|                | روپے تک جرمانہ        |         |          |      | کیاجائے گا         |                         |          |

(نہم) دیگر قوانین کے خلاف جرائم کے عنوان کے تحت کالم 1 میں آخری اندراج کے بعد اور کالم 2 تا8 میں اس سے متعلقہ اندرآجات کے بعد حسب ذیل شامل کر دیئے جائیں گے، یعنی .....

| . 8        | 7                          | 6      | 5      | 4   | 3                | 2        | 1                 |
|------------|----------------------------|--------|--------|-----|------------------|----------|-------------------|
| سيشن عدالت | محصن کی صورت میں موت       | تاقائل | تابل   | سمن | وارنٹ کے         | tj       | آرڈ نیس نمبر      |
|            | تك ستكسار كرنا ادرا گرمحصن | معالحت | ضانت   |     | بغير گرفآرنبين   |          | 7 جريه 1979 م     |
|            | ىنە ہوتوايك سوكوژوں كى سزا |        |        |     | کیاجائے گا       | :<br>    | دفعہ 5            |
| سيشن عدالت | اشی کوژوں کی سزا           | ٤٥٤    | تابل   | سمن | وارنٹ کے         | فتزف     | آرڈنیس تبر        |
|            |                            | مصالحت | ا ضانت |     | بغير گرفتار نبيس |          | 8 بخريه 1979 م کي |
|            |                            |        |        |     | كياجائك          | <u> </u> | دفعه 7            |

## (10) آرڈنینس نمبر 7 بحربہ 1979ء بحربہ 1979 کی دفعہ 2 کی رمیم:

زناکے جرم (نافذ حدود) آرڈنینس 1979ء

i) شق (الف) کے بعد حسب ذیل نئ شق (الف الف) شامل کر دی جائے گی۔

(الف الف) '' اعتراف' سے مراداس کے برعکس کسی عدالت کے نیصلے کے باوجود ملزم کی طرف سے زنا کے جرم کے ارتکاب کو واضح طور پرتشکیم کرتے ہوئے اس معاملے میں اختیار کی حامل کی سیشن عدالت کے روبر ویا مجموعہ ضابطہ فو جدار ک 1898ء (ایکٹ نمبر 5 مجربیہ 1898ء) کی دفعہ 203 الف کے تخت سمن موصول ہونے پر دیا گیارضا کارانہ ذبانی بیان مراد ہے۔''

(ii)شق (ہ) حذف کردی جائے گی۔

(11) آردنیس نمبر جمریه 1979ء کی دفعہ 3 کوحذف کرنا:

زناکے جرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء ( آرڈنینس نمبر 7 مجربہ 1979ء) کی دفعہ 3 کوحذف کردیاجائے گا۔

(12) آرڈنیس نمبر 7 مجریہ 1979ء مجریہ 1979 کی دفعہ 4 کی زمیم:

12 الف: آردنينس نمبر 7 مجريه 1979ء ميں نئی دفعہ کی شمولیت:

زنا کا جرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء (آرڈنینس نمبر 7 مجربیہ 1979ء) کی دفعہ 5 کے بعد حسب ذبل نئ دفعہ شامل کر دی جائے گی، یعنی ..... (13) آرڈنینس نمبر 7 بحربیہ 1979ء بحربیہ 1979ء کی دفعات 6اور 7 کا حذف کرنا:

زنا کا جرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء ( آرڈنینس نمبر 7 مجربہ 1979ء) کی دفعات 6اور 7 کوحذف کردیا جائے گا۔

(14) آرڈ نیس نمبر7 کی دفعہ 8 کی ترمیم:

جرم زنا (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء ( آرڈنینس نمبر 7 مجربہ 1979ء) میں دفعہ میں .....

- (i) الفاظ اور سكتے يا زنابالجبر كوحذ ف كر دياجائے گا۔
- (ii) نوٹ میں الفاظ یا''زنا بالجبر'' کوحذف کر دیا جائے گا۔

(15) آردنیس نمبر 7 بحربیه 1979ء کی دفعہ 9 کی زمیم:

(1) زنا کا جرم ( نفاذ حدود ) آرڈنینس 1979ء ( آرڈنینس نمبز 7 مجربیہ 1979ء) کی دفعہ 9 میں.....

> (اول)الفاظ یا''زنابالجبر''حذف کردیئے جائیں گے۔ (دوم) ذیلی دفعہ(2) میں الفاظ یا''زنابالجبر''حذف کردیئے جائیں گے۔ (سوم) ذیلی دفعات(3) اور (4) حذف کردی جائیں گی۔

(16) آرڈنینس نمبر 7 مجربیہ 1979ء کی دفعات 10 تا 18,16 اور 19 کااحذاف:

زنا کا جرم ( نفاذ حدود ) آرڈ نینس 1979ء ( آرڈ نینس نمبر 7 مجربیہ 1979ء ) کی دفعات 10 تا18,16 اور 19 حذف کردی جا ئیں گی۔

(17) أرد نيس نمبر جمريه 1979ء كادفعه 17 كارميم:

جرم زنا (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء (آرڈنینس نمبر 7 مجربہ 1979ء) میں دفعہ 17 میں الفاظ اور ہندسہ ' دفعہ' حذف کردیے جائیں گے۔

(18) آردنین نمبر 7 مجریه 1979ء کی دفعہ 20 کی ترمیم:

(1) زنا کا جرم ( نفاذ حدود ) آرڈنینس 1979ء ( آرڈنینس نمبر 7 مجربیہ 1979ء) میں .....

(اول) ذیلی دفعہ (1) میں پہلافقر ہشرطیہ حذف کر دیا جائے گا اور دوسر بے فقر ہشرطیہ میں لفظ'' مزید'' حذف کر دیا جائے گا۔

(دوم) ذیلی دفعه (3) کوحذف کردیا جائے گا۔

(سوم) ذیلی دفعہ (5) کوحذ ف کر دیاجائے گا۔

(19) أردنيس نمبر 7 بحريد 1979 على دفعه 2 كى ترميم:

قذف کاجرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء (آرڈنینس نمبر8 مجربہ 1979ء) میں شق (الف) کی بجائے حسب ذیل تندیلی کردی جائے گی، یعنی .....

''الف''،''بالغ''،''حد''اور''زنا'' کاایک ہی جیسامفہوم ہے،جیسا کہ جرم زنا (نفاذ حدود ) آرڈنینس 1979ء میں ہے اور''

(20) آرد نیس نمبر 8 بحربه 1979ء ک رنسه م کااحذاف:

فتزف كاجرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء (آرڈنینس نمبر 8 مجربیہ 1979ء - کیا۔

وفعه 4 كوحذف كردياجائے گا۔

# (21) آرد نینس نمبر 8 مجربه 1979ء کی دفعہ 6 کااحذاف:

قذف کاجرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء (آرڈنینس نمبر 8 مجریہ 1979ء) کی دفعہ 6 کوندکورہ دفعہ کی ذیلی دفعہ (1) کے طور پر دوبارہ نمبرلگایا جائے گااور ندکورہ بالاطور پر دوبارہ نمبرلگایا جائے گااور ندکورہ بالاطور پر دوبارہ نمبرلگائے گی ذیلی دفعہ (1) کے بعد حسب ذیل نئی ذیلی دفعہ (2) کا اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی .....

(2) کسی عدالت کا افسر صدارت کننده مجموعه ضابطه نوجداری 1879ء کی دفعه 1979ء کی دفعه 1979ء کی دفعه 1979ء کا افسا 1979ء کا افسا 1979ء کا افسا 1979ء کی دفعہ 7 کے تحت کسی مجرم کو بری کرتے ہوئے اگر مطمئن ہو کہ جرم قذف مستوجب حد کا ارتکاب ہوا ہے تو وہ قذف کا کوئی ثبوت طلب نہیں کرے گا اور دفعہ 7 کے تحت سزا کا حکم صادر کرے گا۔

# (22) آرڈنیس نمبر 8 مجربہ 1979ء کی دفعہ 8 کی ترمیم:

قذف کاجرم (نفاذ حدود) آرڈ نینس 1979ء (آرڈ نینس نمبر 8 مجربہ 1979ء) کی دفعہ 8 میں الفاظ یا پولیس کو کی گئی رپورٹ حذف کردیئے جائیں گے۔

# (23) آرد نینس نمبر 8 مجریه 1979ء کی دفعہ 9 کی ترمیم:

قذف کاجرم (نفاذ َ حدود) آرڈ نینس 1979 ء ( آرڈ نینس نمبر 8 مجربہ 1979 ء ) کی دفعہ 9 ہیں ذملی دفعہ (2) کی بجائے حسب ذیل تبدیلی کردی جائے گی ، بیعنی .....

(2) کسی ایسے مقد ہے میں جس میں حد کی تعمیل ہے قبل ، مستغیث ، فذف کا الزام واپس لے لیے کہ گواہوں میں ہے الزام واپس لے لیے بیان دے کہ ملزم نے جھوٹا اقبال کیا ہے بیا یہ کہ گواہوں میں سے کسی نے جھوٹا بیان دیا ہے تو حد کا اطلاق نہیں ہوگا۔

# (24) آرڈنینس نمبر 8 بحربیہ 1979ء کی دفعات 10 تا 13 اور 15 کی

Marfat.com Marfat.com

زمیم:

قذف کاجرم (نفاذ حدود) آرڈینس 1979ء (آرڈینس نمبر 8 مجریہ 1979ء) کی دفعات 13 تا10 اور 15 حذف کر دی جائے گی۔ ذیلی دفعات (3) حذف کر دی جائے گی۔

(26) آرڈنینس نمبر 8 مجربہ 1979ء کی دفعہ 16 کی ترمیم:

قذف کاجرم(نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء (اُرڈنینس نمبر 8 مجربہ 1979ء) میں دفعہ 16 حذف کردی جائے گی۔

و (27) آرد نینس نمبر 8 بحربیه 1979ء کی دفعہ 17 کی ترمیم:

قذف کاجرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء ( آرڈنینس نمبر 8 مجربیہ 1979ء) کی دفعہ 17 میں.....

(اول) پہلے فقرہ شرطیہ کوحذف کر دیاجائے گا۔

( دوم ) دوسرے فقرہ شرطیہ کی بجائے حسب ذیل تندیل کر دیا جائے گا، یعنی .....

''' مگرشرط میہ ہے کہ دفعہ 7 کے تحت قابل سزا کوئی جرم سیشن عدالت میں قابل ساعت ہوگا نہ کہ ندکورہ ضابطے کی دفعہ 30 کے تحت مجاز مجسٹر بیٹ کے ذریعے سے یااس کے روبرو

اورسیشن عدالت کے حکم کے خلاف اپیل و فاقی شرح عدالت میں دائر ہوگی۔''

(28) آرڈنیس نمبر 8 بحریہ 1979ء کی دفعہ 19 کی ترمیم:

قذف کاجرم (نفاذ حدود ) آرڈنینس 1979ء ( آرڈنینس نمبر 8 مجربہ 1979ء ) کی دفعہ 19 حذف کردی جائے گی۔

(29) انفیاخ از دواج مسلمانان ایکٹ 1935ء (تمبر 8بابت 1939ء) میں نئی دفعہ کی شمولیت:

انفساخ از دواج مسلمانان اليكث 1935 ء (نمبر 8 بابت 1939 ء) ميں دفعہ 2 ميں

شق(7)کے بعد حسبِ ذیل نئی دفعہ شامل کر دی جائے گی ، یعنی .....

(17 لف) لعان:

تشریخ: لعان سے مراد جب کہ کوئی شوہرا بی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے اور بیوی اس تہمت کو پیجنتلیم نہ کرے۔

# بيان اغراض ووجود

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمہ دستوری مقاصد میں ہے ایک بیہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات اور مقتضایات کے مطابق جیسا کہ قرآن پاک اور سنت میں موجود ہے بحثیت انفرادی اور اجتماعی زندگیاں گزارنے کے قابل بنایا جائے۔

چنانچہ دستوراس امر کی تا کید کرتا ہے کہ موجودہ تمام قوانین کواسلامی حکام کے مطابق جس طرح کہ قرآن پاک اور سنت میں ان کاتعین کیا گیا ہے، بنایا جائے۔

اس بل کا مقصد بالخصوص زنا اور قذف ہے متعلق توانین کو بالخصوص بیان کردہ اسلامی جمہوریہ با کتان کے مقاصد اور دستوری ہدایت کے مطابق بنانا ہے اور خاص طور پر قانون کے ہوایت کے مطابق بنانا ہے اور خاص طور پر قانون کے بے جااور غلط استعال کے خلاف خواتین کی دادرسی کرنا اور انہیں تحفظ فراہم کرنا ہے۔

قرآن پاک میں زنااور قذف کے جرائم کے بارے میں موجود ہے، زنااور قذف سے متعلق دوآرڈ نینس، اس حقیقت کے باوجود کہ قرآن وسنت نے نہ تو ان جرائم کی وضاحت کی ہے اور نہ ان کے لیے سزامقرر کی ہے تاہم دیگر قابل سزاقوا نین کے شار میں اضافہ کرتے ہیں زنااور قذف کے لیے سزائیں قصاص کے کسی اصول کے بغیریا ان جرائم کے لیے سزائیں قصاص کے کسی اصول کے بغیریا ان جرائم کے لیے شوت کے کسی طریقے کی نشاندہی کے بغیر نہیں دی جاسکتیں۔

کوئی جرم جس کاحوالہ قرآن پاک اور سنت میں نہیں ہے یا جس کے لیے اس میں سزا کے بارے میں نہیں بتایا گیاوہ تعزیر ہے جوریاسی قانون سازی کاموضوع ہے بیدونوں کام

ریاست کے ہیں کہ وہ مذکورہ جرائم کی وضاحت کرے اور ان کے لیے سزاؤں کا تعین كرے۔رياست مذكورہ اختيار كومكمل اسلامي ہم آ ہنگی كے ذريعے استعال كرتی ہے، جو ریاست کو وضاحت اورسزا ہر دو کا اختیار دیتا ہے۔اگر چہ ندکورہ تمام جرائم کو دونوں حدود آرڈیننسوں سے نکال دیا گیا ہےاورمجموعہ تعزیرات پاکستان 1860ء (ا یکٹ نمبر 45 مجربہ 1860ء) جسے بعدازاں نی بی سی کانام دیا گیاہے میں مناسب طور پرشامل کردیا گیاہے۔ زنا کے جرم (نفاذِ حد) آرڈنینس 1979ء (نمبر 7 بحربہ 1979ء) جے بعد ازاں "زنا آرڈ نینس" کانام دیا گیاہے کی دفعات 11 تا16 میں دیئے گئے جرائم تعزیر کے جرائم ہیں۔ان تمام کومجموعہ تعزیرات ِ یا کتان 1860ء ( ایکٹ نمبر 45 مجربہ 1860ء ) کی د نعات 365 ب، 367 الف، 371 الف، 371 ب، 493 الف اور 496 الف کے طور پرشامل کیا گیا ہے۔جرم قذف (نافذ حد) آرڈ نینس 1979ء جسے بعدازاں'' قذف آرڈ نینس' کا نام دیا گیا ہے کی دفعات 12 اور 13 کو حذف کیا گیا ہے۔ یہ مذکورہ آرڈ نینس کی دفعہ 3 میں قذف کی تعریف کے طور پر کیا گیا ہے جو طبع شدہ اور کنندہ شدہ مواد کی طباعت یا کنندہ کاری یا فروخت کے ذریعے ارتکاب کردہ فنذ ف کو کافی تحفظ دیتی ہے۔ ندکورہ تعزیری جرائم میں ہے کسی کی آئینی تعریف کے استعال میں کوئی تبدیلی نہیں کی <u>سنی ہے ان کے لیے مقرر کی گئی سزا کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ان بعزیری جرائم کے لیے کوڑوں</u> کی سز اکوحذف کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن وسنت میں ان جرائم ہے متعلق کوئی نہیں ہے۔ ریاست کو بیراختیار ہے کہ وہ اسلام کے منصفانہ نظریے کے مطابق اس میں تبدیلی لائے۔ یہ پی پی سی مطابق اور شائشگی کے معیار کو قائم کرنے کے لیے ہے جس سے معاشرے کی کامل تی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ زنا اور فتذف کے آرڈنینس پرشہریوں کی طرف ہے بالعموم اور اسلامی اسکالروں اور خواتین کی طرف سے بالخصوص سخت تنقید کی گئی۔ تنقید کے کئی موضوع ہتھ۔ ان میں زنا کے

جرم کوزنا بالجبر (عصمت دری) کے ساتھ ملانا شامل ہے اور ان دونوں کے لیے ثبوت اور سزا
کی ایک ہی قتم رکھی گئی ہے۔ یہ ہے جاسہولت دیتا ہے کوئی عورت جوعصمت دری کو ثابت
نہیں کر سکتی اس پراکٹر زنا کا استفاقہ دائر کر دیا باتا ہے۔ زنا بالجبر (عصمت دری) کے لیے
زیادہ سے زیادہ سزا کے ثبوت کی ضرورت صرف اتن ہے جنتی کہ زنا کے لیے ہے۔ یہ اول
الذکر کو ثابت کرنے کے لیے تقریباً ناممکن بنادیتا ہے۔

جب کی مرد کے خلاف عصمت دری کے استفافہ میں ناکامی ہولیکن طبی معائے سے جماع یا حمل کی یا بصورت دیگر تقدیق ہوجائے تو عورت کو جارعینی گواہوں کے نہ ہونے سے زناکی حد کے طور پرنہیں دی جاتی بلکہ تعزیر کے طور پردی جاتی ہے اس کی شکایت کو بعض اوقات اعتراضات تصور کیا جاتا ہے۔

قرآن وسنت زنا کے لیے تعزیری سزا کے مقتصی نہیں ہیں۔ یہ آرڈنینس کا مسودہ تیار کرنے والوں کے ذاتی خیالات پر بنی ہیں، زنا اور قذف کے جرائم کے لیے تعزیری سزائیں نصرف اسلامی اصولوں کے منافی ہیں بلکہ استحصال اور نا انصافی کوجنم دیتی ہیں۔ انہیں ختم کیا جارہا ہے۔

دستوری تعزیرات کوواضح اورغیرمبهم ہونا جا ہے اورغیرممنوعہ کے درمیان واضح حدمقررہ ہو۔ شہری اس ہے آگاہ ہوں۔ وہ اپنی زندگی اور طور طریقوں کوان روشن رہنما اصولوں کو اپناتے ہوئے گزار سکیں ۔ لہذاان میں اور متعلقہ قوا نین میں غیرواضح تعریفات کی وضاحت کی جارہی ہے اور جہاں یمکن نہیں ہے انہیں حذف کیا جارہا ہے۔ اس کا مقصد صرف سے ہے کہ غیر مختاط شہریوں کو تعزیری قوا نین کے غیر دانشمندانہ استعال سے تحفظ بہم پہنچایا جا سکے۔ زنا آرڈنینس ( نکاح ) کی جائز نکاح کے طور پر بھی تعریف کرتا ہے بالحضوص دیمی علاقوں میں نکاح کو بالعموم اور طلاق کو بالحضوص رجٹر ڈنہیں کیا جاتا۔ کسی شخص پرزنا کا الزام لگانے۔ میں نکاح کو بالعموم اور طلاق کو بالحضوص رجٹر ڈنہیں کیا جاتا۔ سے شخص پرزنا کا الزام لگانے۔ کے لیے دفاع میں '' جائز نکاح'' کا تعین مشکل ہوجاتا ہے۔ رجٹریشن نہ کرانا اس کے لیے دفاع میں ' خائز نکاح'' کا تعین مشکل ہوجاتا ہے۔ رجٹریشن نہ کرانا اس کے

دیوانی منطقی نتائج میں صرف یہی کافی ہے کوئی نکاح رجسٹر نہ کرایا جائے یا کسی طلاق کی تقدیق کوتغزیری منطقی نتائج سے مشروط نہ کیا جائے۔ اس میں اسلامی ہم آ ہنگی پائی جاتی ہے جب کسی جرم کے ارتکاب میں کوئی شبہ پایا جائے تو حد کو نافذ نہ کیا جائے قانون نہ کورہ مقد مات میں غلط استعال کی وجہ سے سابقہ خاوندوں اور معاشرے کے دیگر ارکان کے ہاتھوں میں ظلم وستم کا تھلونا بن گیا ہے۔

تین طلاقیں دیئے جانے کے بعد عورت اپنے میکے چلی جاتی ہے وہ دورانِ عدت جاتی ہے کھی ہی دنوں کے بعد خاندان کے لوگ نئے ناطے کا انتظام کردیتے ہیں اور وہ شادی کر لیتی ہے ،اس وفت خاوند بید عویٰ کرتا ہے کہ مقامی ہیئت ہائے مجازی طرف سے طلاق کی تقد بی ہے ، اس وفت خاوند مید دوری کر دیتا ہے۔ بیضروری ہے کہ اسے ختم کر نے کے لیے اس تعریف کو حذف کر دیا جائے۔

زنابالجبر(عصمت دری) کے جرم کے لیے کوئی حدموجو دہیں ہے۔ یہ تعزیری جرم ہے الہذاعصمت دری کی تعریف اور سزالی پی میں بالتر تیب دفعا 375 اور 376 میں شامل کیا جارہا ہے۔ جنس کی مہم تعریف میں ترمیم کی جارہی ہے تا کہ بیرواضح کیا جاسکے کہ عصمت دری ایک جرم ہے جس کا ارتکاب مردعورت کے ساتھ کرتا ہے۔ عصمت دری کا الزام لگانے کے لیک جرم ہے جس کا ارتکاب مردعور پر استعال کی جاتی ہے۔ یہ انتظام کیا جا رہا ہے کہ اگر لیے عورت کی مرضی دفاع کے طور پر استعال کی جاتی ہے۔ یہ انتظام کیا جا رہا ہے کہ اگر عورت کی عمر 16 سال سے کم ہوتو نہ کورہ مرضی کو دفاع کے طور پر استعال نہ کیا جائے ہے کم زور کو تعظام دیا جاتی گانونی ذمہے کو تحفظ دینے کی ضرورت، جس کی قرآن بار بارتا کید کرتا ہے اور بین الاقوامی قانونی ذمہے داری کے اصولوں میں ہم آئگی پیدا کرتا ہے۔

اجتماعی زیادتی کی سزاموت ہے، اس ہے کم سزانہیں رکھی گئ ہے ایسے مقد مات کی ساعت کرنے والی عدالتوں کا بیہ مشاہدہ ہے کہ بعض حالات میں ان کی بیرائے ہوتی ہے کہ کمی مختص کو بری نہیں کیا جا سکتا ہے جب کہ میں اس وقت مقدے کے حقائق اور حالات

#### Marfat.com Marfat.com

کے مطابق سزائے موت جائز نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ندکورہ مقد مات میں ملزم بری
کرنے پرمجبور ہوتے ہیں۔اس معاملے کونمٹانے کے لیے سزائے موت کے متبادل کے طور
پرعمر قید کی سزا کا اضافہ کیا جارہا ہے۔

تعزیر زنابالجبر عصمت دری اور اجتماعی زیادتی کی قانونی کارروائی کے لیے طریقہ کار اس طرح دیگرتمام تعزیرات پی پی سی کے تحت تمام جرائم کومجموعہ ضابطہ فوجداری 1898ء (ایکٹ نمبر 5 بابت 1989ء) بعدازیں'' پی پی سی''کے ذریعے منضبط کیا گیا ہے۔

لعان انفساخ نکاح کی شکل ہے کوئی عورت جو کہ اپنے شو ہرکی طرف سے بدکاری کی ملزمہ ہواوراس الزام سے انکاری ہوا پی از دواجی زندگی سے علیحدگی کا مطالبہ کرسکتی ہے۔ لعان سے متعلق قذف آرڈ نینس کی دفعہ 14 اس کے لیے طریقہ کار فراہم کرتی ہے۔ یہ انفساخ نکاح کی آ کینی تحریر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح قانون انفساخ از دواج مسلمانان 1939ء ( نمبر 8 بابت 1939ء ) کے تحت لعان کو طلاق کی وجہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔

زنااور قذف کی تعریف وہی ہی رہے گی جیسا کہ زنااور قذف آرڈ نینسوں میں ہے۔ نیز زنااور قذف دونوں کے لیے سزائیں ایک جیسی ہوں گی۔

زناسگین جرم ہے جو کہ لوگوں کے اخلاق کو بگاڑتا اور پاکدامنی کے احساس کو تباہ کرتا ہے۔ چارچشم دید گواہوں ک ہے۔ قرآن زنا کولوگوں کے اخلاق کے برعکس ایک جرم تھہراتا ہے۔ چارچشم دید گواہوں ک ضرورت بلاشر کت غیر ہے صریحا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر حدیث کے برعکس ہو۔" اللہ لوگوں کو پیند کرتا ہے جو اپنے گنا ہوں کو چھپاتے ہیں'' جو کسی عمل کا ارتکاب اس طرح غل غیاڑہ کی صورت میں کرتے ہیں تا کہ چارآ دی اس کو دیکھ لیس البت معاشرے کو بہت علین نقصان ہوگا۔ اس وقت قرآن راز داری کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بب بنیا داندازوں سے روکتا ہے اور تحقیقات کرنے اور دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی سے بنیا داندازوں سے روکتا ہے اور تحقیقات کرنے اور دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی سے

منع کرتا ہے اس لیے زنا کے ثبوت کی ناکامی کی وجوہ کی بناپر قذف کے لیے سزاعا کد ہوجاتی ہے۔( زنا ہے متعلق جھوٹا الزام ) قرآن شکایت کنندہ سے زنا کو ثابت کرنے کے لیے جار چیتم دید گواه ما نگتا ہے۔شکایت کنندہ اور شہادت دینے والوں کواس جرم کی سنگینی ہے بخو بی آگاہی ہونی چاہیےاوراس بات کی آگاہی ہونی چاہیے کداگرانہوں نے جھوٹا الزام لگایایا الزام کے شک کو دور نہ کر سکے تو وہ قذف کے لیے سزاوار ہوں گے۔ مزم زنا کی قانونی کارروائی میں نا کامی کے نتیجے میں دوبارہ ازسرنو قانونی کارروائی شروع نہیں کرےگا۔ زنا آرڈ نینس خواتین پر استغاثہ کا بے جا استعال کرتا ہے، خاندانی تنازعات کو طے كرنے اور بنيادي انساني حقوق اور بنيادي آزاديوں سے انحراف كرتا ہے۔ زنا اور قذف کے ہر دومقد مات میں اس کے بے جا استعال پر نظر رکھنے کے لیے مجموعہ ضابطہ نو جداری میں ترمیم کی جا رہی ہے تا کہ صرف سیشن عدالت ہی کسی درخواست پر مذکورہ مقد مات میں ساعت کا اختیار استعال کر سکے۔اے قابل ضانت جرم قرار دیا گیا ہے تا کہ ملزم دوران ساعت جیل میں پاسیت کا شکار نہ رہے۔ پولیس کوکوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ نہ کورہ مقد مات میں کسی کو گرفتار کر سکے تاوقنتیکہ سیشن عدالت اس کی اجازت نہ دے اور مذکورہ ہدایات ما <u>سوائے عدالت میں حاضری کولازی بنائے جانے پاکسی سزادی کی صورت کے جاری نہیں</u>

ندکورہ تمام ترامیم کابنیا دی مقصد زنا اور قذف کو اسلامی اِحکام کے مطابق قابل سرابنانا جیسا کہ قرآن اور سنت میں دیا گیا ہے۔استخصال سے روکنا، پولیس کے بے جا اختیارات سے روکنا اور انصاف اور مساویا نہ حقوق پر بہنی معاشر کے کوئشکیل دینا ہے۔

The second secon

# ووعلماء مميني، كي سفارشات

حدود آرڈنینس سے متعلق جو بحث ملک میں عرصہ دراز سے جاری تھی ،اس کے نتیج میں آڈرنینس میں ترمیم کے لیے ایک مسودہ قانون '' شخفظ نسواں بل' ' کے نام سے اسمبلی میں پیش ہوا ہے۔ متعدد سیاسی پارٹیوں نے اس کی جمایت کی ہے اور متحدہ مجلس عمل نے نہ صرف اس کی مخالفت کی بلکہ یہ اعلان بھی کر دیا کہ اگر یہ بل اسمبلی نے منظور کیا تو ان کے تمام ارکان متعفی ہو جا کیں گے۔ اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے حکومتی پارٹی کے سربراہ چو ہدری شجاعت صین اور مجلس عمل کے جزل سیکرٹری مولا نافضل الرحمٰن کے درمیان یہ طے پایا کہ پچھ غیر جانبدار اور غیر سیاسی علاء کی ایک کیمٹی تشکیل دی جائے جوزیر بحث بل کا قرآن بیایا کہ پچھ غیر جانبدار اور غیر سیاسی علاء کی ایک کیمٹی تشکیل دی جائے جوزیر بحث بل کا قرآن وسنت کی روشنی میں جائزہ لے کر اپنی رپورٹ بیش کرے فریقیں ، نے زبانی طور پر یہ بھی اسم شخص کی وہ دونوں کو منظور ہوگا۔ اس کمٹی کا بہلا اجلاس مورخہ طور پر ایک ہوا کہ یہ کیمٹی جو فیصلہ کرے گی وہ دونوں کو منظور ہوگا۔ اس کمٹی کا بہلا اجلاس مورخہ یا دواشت کی میں تمام ارکان نے متفقہ طور پر ایک یا دواشت تحریری طور پر مرتب کی ۔ اس یا دواشت کا متن درج ذیل ہے:

علاء تمیٹی نے اس مسودہ قانون کا جائزہ لیا جو تحفظ نسواں Protection of علاء تمیٹی نے اس مسودہ قانون کا جائزہ لیا جو تحفظ نسواں Women بل کے نام سے اسمبلی میں پیش ہوا ہے۔ اس جائزے کے نتیج میں ہماری گزارشات درج ذیل ہیں:

(1) بل کو تحفظ نسوال کا نام دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو حقیق زیاد تیال ہورہی ہیں ، ان کے سرباب کے لیے قانون سازی نہایت ضروری اقتدام ہے لیکن اس مجوزہ بل میں حدود آرڈ نینس کی دفعات میں ترمیم کے سواخواتین کے حقوق سے متعلق کوئی اہم بات موجود نہیں ہے اور حدود آرڈ نینس میں جوتر میمات تجویز کی

گئی ہیں ان میں چندا یک کے سواکسی سے خواتین کے ساتھ زیاد تیوں کے ازالے میں کوئی مد دنہیں ملتی بلکہ بعض ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا،لہٰذا ہم یہ بیھے ہیں کہ اگر بل کا مقصود خواتین کے حقوق کا شحفظ ہے تو اس میں ان حقیقی مظالم کا سدِ باب ضروری ہے جو ہمارے معاشرے میں واقعثاً خواتین کے ساتھ روا رکھے جارہے ہیں۔مثلاً: ہمارے معاشرے میں عملاً عورتوں کوحق وراثت ہے بالکل محروم کردیا گیا ہے۔اس بارے میں قانون سازی کی ضرورت ہے کہ خواتین کے حق وراثت کو غصب کرنایا قابلِ تعزیر جرم قرار دیا جائے۔اس طرح تین طلاقیں دے کرخواتین کے لیے جومشکلات کھری کی جاتی ہیں، اس کے سدیاب کے لیے ایک ساتھ تین طلاق دینے کو قابل تعزیر جرم قراد دیا جائے۔ بہت سے شوہرا پی ہیو یوں کوان کے اعتقاد اور ضمیر کے خلاف گناہ کے کاموں پر مجبور کرتے ہیں اس کوقابل تعزیر جرم قرار دیا جائے اسی طرح قرآن شریف کے ساتھ نکاح ،عورتوں کو نکاح کے بہانے بیجنا، نیز و ٹہسٹہ اور بیوا وس کے نکاح کومعیوب سمجھنا، بیساری سمیں خلاف شرع اورخوا تین کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔غرض اگروا قعثاً قانون کا مقصدخوا تین کے حقوق کا تحفظ ہے تو ان کے ان جیسے حقیقی مسائل پر توجہ دے کر ان کو قانون کا حصہ بنانے کی

(2) اگر چه مجوزه بل کے ذریعے حدود آرڈ نینس میں بہت ی تر میمات تجویز کی گئی ہیں لیکن ان تر میمات میں بعض امور شریعت کے بھی خلاف ہیں اور خواتین کے ساتھ زیادتی پر بھی مشمل ہیں۔ مثلاً: مجوزہ تر میم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زنابالجبر کی صورت میں مرد پر حد کی کوئی سزا کسی مصورت میں عاکم نہیں ہو سکتی اور حد کی سزا صرف اس صورت میں ہوگ جب باہمی رضا مندی سے زنا ہو۔ قرآن وسنت کی روسے زنابالجبر اور زنابالرضامیں فرق یہ ہے کہ زنابالرضامیں اگر مرداور عورت دونوں کے خلاف زناکا جرم چارگواہوں یا اقرار سے خلاف زناکا جرم چارگواہوں یا اقرار سے خلاف زناکا جرم چارگواہوں یا اقرار سے خلاف زنا کی حددونوں پر جاری ہوگی البتہ زنابالجبر کی صورت میں صرف مرد پر

#### Marfat.com Marfat.com

عائدہوگ۔ یوں بھی زنابالجرزیادہ علین نوعیت کا جرم ہے اس لیے اگر زنابالر ضاپر حد جاری ہورہی ہورہی ہوتو نظرین اولی حد جاری ہونی چاہیے۔ جوشخص زبردی کسی عورت سے زنا کرے اس کوحد کی سزا سے بالکل چھٹی دے دینانہ صرف شریعت کے خلاف ہے بلکہ خواتین کے ساتھ واضح زیادتی ہے۔ حدود آرڈینس میں '' زنابالجب'' کی سزا'' زنابالر ضا' کے مقالے میں اس لیے زیادہ رکھی گئی ہے۔ تعزیر میں بھی اور حد میں بھی \_ یعنی اگر مجرم غیر شادی شدہ ہوتو سوکوڑوں کی حد کے علاوہ عدالت اسے اپنی صوابد مید پر کوئی اور تعزیری سزا شادی شدہ ہوتو سوکوڑوں کی حد کے علاوہ عدالت اسے اپنی صوابد مید پر کوئی اور تعزیری سزا عمی دے سکتی ہو عتی ہے۔ لہذا ہماری رائے میں جرم زنا (نفاذ محدود) آرڈ نینس کی دفعہ 6 کوڑ میمی بل میں جوحذ ف کرنے کی تجویز دی گئی ہے وہ شریعت کے بھی خلاف اورخوا تین کے ساتھ ذیادتی کا موجب ہوگی۔

(3) زنابالجبری سزا صدود آرڈنینس سے ختم کر کے تعزیرات پاکتان میں بطویہ تعزیر کھ دی گئی ہے لیکن زنا بالرضا کی صورت میں اگر حد کی شرائط پوری نہ ہوں تو مجرم کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا ہے حالانکہ اس صورت میں اگر بدکاری کا شوت گواہوں وغیرہ سے ہوجائے تو اس پر تعزیری سزا جاری ہونا ضروری ہے۔ صدود آرڈ نینس میں ان کوزنا موجب تعزیر (Zina liable to Tazir) قرار دیا گیا ہے، اس میں بیر میم ممکن ہے کہ اس کوزنا کا نام دینے کی بجائے بدکاری یا سیہ کاری وغیرہ کا کوئی نام دیا جائے لیکن ایسے مجرموں کو کسی کانام دینے کی بجائے بدکاری یا سیہ کاری وغیرہ کا کوئی نام دیا جائے لیکن ایسے مجرموں کو کسی مزاد ت کے مزاد ت سے مزاد ت ہوگا، کیونکہ صد کی شرائط تو شاذونا در ہی کسی مقدے میں پوری ہوتی ہیں اور اس ترمیم سے ایسی صورت میں تعزیز کاراستہ بالکل بند ہوجائے گا۔

(4) حدود آرڈنینس میں صد کے علاوہ بہت ہی قابل تعزیر جرائم کو صدود آرڈنینس سے نکال کرتعزیرات پاکستان میں داخل کیا گیا ہے، بظاہر بیا کی بے ضرر تبدیلی معلوم ہوتی ہے نکال کرتعزیرات پاکستان میں داخل کیا گیا ہے، بظاہر بیا کی جو قابل تعزیر جرائم قابل ہے کی وجہ بیتھی کہ جو قابل تعزیر جرائم قابل

حد جرائم سے ملتے جلتے ہیں ایک ہی عدالت میں ان کا فیصلہ ہواور عدالتی کارروائی میں پیچیدگی پیدانہ ہو۔ مجوزہ ترمیم کے نتیج میں عملاً بیصورت حال ہوگی کہ مثلاً: اگر کوئی مجرم زنا کے مقد مے میں بری ہوگیا لیکن کی لاکی کواغواء کرنے کا وہ مجرم ہے تو زنا کا مقدمہ تو وفاقی شرعی عدالت میں چلے گاوہاں سے بری ہونے کے بعدوفاقی شرعی عدالت اسے اغواء کی سزا نہیں وے سکے گی بلکہ اس کے لیے دوسری عدالتوں میں مخصرے سے مقدمہ دائر کرنا ہوگا جس مظلوم خواتین کی مشکلات میں مزیداضافہ ہوگا۔

(5) حدود آرڈنیس کی دفعہ 3 میں کہا گیا ہے کہ اس آرڈنیس کو Overriding Effect مرح وانین میں تعارض Overriding Effect ہوں ہوگا یعنی اگر اس قانون اور دوسر نے وانین میں تعارض ہوگا یعنی اگر اس قانون اور دوسر نے وانین میں تعارض ہوگا ہو کو دہ ارڈنینس کی سے حثیت ختم کردی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے متعدد قانونی پیچید گیاں پیدا ہو گئی ہیں جو خود خواتین کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں: مثلاً حدود کا قانون ہر اس نکاح کو معتبر ما نتا ہے جو شریعت کے مطابق ہولیکن مسلم عائلی قوانین آرڈنینس کے تحت چونکہ کوئی طلاق چیئر میں یونین کونسل کو نوٹس ہوتی ہولیکن مسلم عائلی قانون معتبر نہیں ہوتی اس لیے نوٹس کے بغیر کوئی عورت عدت کے بعد دوسرا نوٹس ہوتی ہواں حدود آرڈنینس اور مسلم کاح کر لیے تو عائلی قانون میں تعارض ہے آگر صدود آرڈنینس اور مسلم عائلی قانون میں تعارض ہے آگر صدود آرڈنینس کے معتبر نہیں ہوتا یہاں حدود آرڈنینس اور مسلم عائلی قانون میں تعارض ہے آگر صدود آرڈنینس کے معتبر نہیں ہوتا یہاں حدود آرڈنینس اور مسلم عائلی قانون میں تعارض ہے آگر صدود آرڈنینس کے معتبر نہیں کارروائی نہ کرنے کی بنا پر زنا میں سزا

(Statement of اس بل کے ساتھ جو بیان اغراض دوجوہ (6) اس بل کے ساتھ جو بیان اغراض دوجوہ (6) Objects) ملحق ہے اس میں بہت می با تیں دافتے کے خلاف ہیں ادراس میں بیہ کہا گیا ہے کہ لعان ہیں فنخ نکاح کاحق اس فو جداری عدالت کو نہ ہوتا چا ہے جو لعان کی کارردائی کر رہی ہے بلکہ اس کے لیے تنفیخ نکاح کے قانون میں لعان کو دجہ شنج بنا کردہاں سے نکاح شخ

ہونا جاہیے۔ اس تجویز سے یہ ہوگا کہ جس عورت نے فوجداری عدالت میں لعان کی کارروائی مکمل کی اس کو نکاح فنج کرانے کے لیے فیملی کورٹ میں نے سرے سے کارروائی کرنی پڑے گی حالا نکہ حدود آرڈ نینس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلی عدالت ہی نکاح بھی فنخ کر دے گی اس میں عورت کو نے سرے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔

یہ چندموٹے موٹے نکات تھے جو مجوزہ بل کے جائزے کے نتیج میں سامنے آئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی مجوزہ بل میں بہت سے امور قابل اعتراض یاغور طلب ہیں لہذا ہم سب کی بیت ہے کہ اس بل کو عجلت میں منظور کرنا بے شار مسائل بیدا کرے گا۔ اسے بھی اسبلی سے منظور نہیں کرانا جا ہے بلکہ غیر جذبانی انداز میں اس پر ٹھنڈے دل سے غور وفکر اور تحقیق کے بعد پیش کرانا جائے۔ اگر ہماری ندکورہ بالا معروضات منظور ہوں تو ہم بل کا دفعہ وار جائزہ لے کراپنی مفصل رائے بیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔

## دوسرى يا دداشت:

اس پہلی یا دواشت کے نکات جب حکومتی پارٹی کے علم میں آئے تو اس نے ایک ایسے اجتماع کا اہتمام کیا جس میں مسلم لیگ (ق) کے سربراہ چو ہدری شجاعت حسین ، وزیر اعلی بنجاب چو ہدری پر ویز الہی ، جناب جسٹس منظورا حرسیکرٹری وزیر قانون ، جناب مخدوم انارنی جنرل اور مسلم لیگ ق کے چیئر مین سردار نصیر اللہ جنرل اور مسلم لیگ ق کے چیئر مین سردار نصیر اللہ وریشک سے علم کمیٹی کے چیئر مین سردار نصیر اللہ دریشک سے علم کمیٹی کے ارکان کی الن نکات پر مفصل گفتگو ہوئی جودور وزجاری رہی ۔ مختلف مسائل پر بحث کے بغدیہ تی کرتیار کی گئی۔

11 ستمبر 2006ء تو می اسمبلی میں'' سخفظ حقوق نسواں'' کے عنوان سے حدود آر دُنینس میں ترامیم کا جوبل زیر بحث ہے اس کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ ق کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین نے علائے کرام سے کہا کہ شخفظ حقوق نسواں بل کے بارے میں بیہ تاثر دیا جارہا ہے کہاس میں قرآن وسنت کے منافی با تیں بھی شامل ہیں اس لیے ہم نے تاثر دیا جارہا ہے کہاس میں قرآن وسنت کے منافی با تیں بھی شامل ہیں اس لیے ہم نے

#### Marfat.com

والمراقع المالي المالية المال

آپ حضرات کوز حمت دی ہے کہ بل کا جائزہ لے کر قر آن وسنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں ، کیونکہ ہم کوئی ایسا کا منہیں کرنا جا ہتے جو حدود شرعیہ اور قر آن وسنت کے منافی ہو بلکہ ہم ایساسو چنے کے لیے بھی تیار نہیں۔

اس پر علمائے کرام اور ماہرین قانون نے بل کی متعدد دفعات کا تفصیلی جائزہ لیا جو 10 ستمبر 2006ء بروزِ اتوار منح نو بجے سے کھانے اور نماز کے دفت کے ساتھ رات تین بج تک جاری رہا اور اگلے روز 3 بجے سہ بہر تک بھی مشاورت جاری رہی اور متعدد اصولی امور پر اتفاق رائے ہوگیا جس کے مطابق مندرجہ ذیل معاملات طے پائے:

(1) زنابالجبراگرحد کی شرا نظ کے ساتھ ثابت ہوجائے تو اس پرحد زناجاری کی جائے گی۔

(2) حدود آرڈنینس میں زنا موجب ِتعزیر کی بجائے'' فحاشی'' کے عنوان سے ایک نئی دونی کے عنوان سے ایک نئی دفعہ کا تعزیرات پاکستان (PPC) میں اضافہ کیا جائے گا جس کامتن درج ذیل ہے:

A man and womand willfully having sexual intercourse with one another without being married to each other shall be guilty of committing lewdness and shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.

In the interpretation and application of this ordinance the injunctions of Islam as laid down in the Holy Qur'an and Sunnah shall have effect notwithstanding any thing contained in any other law for the time being in force.

اجلاس میں شریک علائے کرام نے کہا کہ حقوق نسواں بل کے بارے میں قرآن و سنت کے حوالے سے اُصولی طور برقرآن وسنت کے منافی کوئی بات باقی نہیں رہی تا ہم بعض ذیلی امور پر اگر ہمیں مزید وقت دیا گیا تو تفصیلی سفار شات پیش کر دی جا کیں گی۔

ا جلاس میں علائے کرام نے عورتوں کے حقوق کے شخفط کے سلسلے میں بعض اہم سفارشات پیش کیس۔

## تىسرى يا دداشت:

یادداشت نمبر 2 میں جن نکات پر اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ جب انہیں مجوزہ بل میں سمونے کے لیے مورخہ 17 سمبر سمونے کے لیے مورخہ 17 سمبر 2006ء کوعلا کمیٹی کا اسلام آباد میں دوبارہ اجلاس ہوا جس میں مجوزہ بل کے مختلف نکات پر گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے نتیج میں علا کمیٹی نے ایک تیسری یا دوشات تیار کر کے چو ہدری شجاعت حسین کے حوالے کی ہے اس یا دواشت کا متن درج ذیل ہے:

(1) تعزیرات پاکتان میں دفعہ بی-496 کا جواضافہ کیا جا ہے اس کے عنوان اور متن میں Fornication کا لفظ طے شدہ لفظ Siyah kari کی بجائے بدل دیا گیا ہے، اسے بدل کر Lew dness یا اسے بدل کر Fornication کی اسے بدل کر Fornication صرف غیر شادی شدہ افراد کے''زنا'' کو کہتے ہیں اس بات سے زبانی طور پراتفاق کرلیا گیا تھا مگر آخری مسود ہے میں اس کو بیتی بنانا ضروری ہے۔

(2) کمیٹی نے جب اپنی سابقہ سفارش میں سے کہاتھا کہ زنابالجر پر بھی حدنافذکی جائے تو اس کا مطلب واضح طور پر سے تھا کہ حدود آرڈ نینس کی دفعہ میں '' زنابالجر' موجب عد کی جو تعریف اور جواحکام درج ہیں ، انہی کو بحال کیا جائے لیکن نے مسود ہے ہیں اس کی بجائے وہاں دوسری تعریف درج کردی گئی ہے اوراس کے نتیج میں سولہ سال ہے کم عمرائری کو نابالغ قرار دے کر اس کی مرضی کو غیر معتر قرار دیا گیا ہے حالانکہ شرعا بلوغ کے لیے کو نابالغ قرار دے کر اس کی مرضی کو غیر معتر قرار دیا گیا ہے حالانکہ شرعا معتر ہے، لہذا کی نابالغ میں اور اس کی دفعہ 6 کو جوں کا توں بحال کر دینا ضروری ہے اور اگر موجودہ دفعہ برقر ارر ہے تو مجوزہ مسود ہے کی دفعہ (5) اس طرح بنائی موجودہ دفعہ برقر ارر ہے تو مجوزہ مسود ہے کی دفعہ (5) اس طرح بنائی

### Marfat.com Marfat.com

Иarfat.com

جائے:

With or without her consent when she is non-adult.

(3) مجوزه مسودے کی دفعہ بی 12 کے ذریعے جرم زنا (نفاذ صدود) آرڈنینس 1979ء میں دفعہ 6-A کا اضافہ کرنے کی تجویز دی گئ ہے جو ہمارے نزدیک بالکل غلط ہوا دراس ہے وہ متفقہ امور غیر موثر ہوجا ئیں گے جن پر ہماری پہلی نشست میں انفاق رائے ہوا تھا۔ تمام فو جداری توانین میں یہ بات مسلم رہی ہے کہ اگر ملزم پر بڑا جرم ثابت نہ ہو سکے تو وہی عدالت ملزم کو کمتر جرم کی سزادے سکتی ہے بشر طیکہ وہ کمتر جرم اس پر ثابت ہو جائے لیکن نجانے کیوں جرم زنابالجر اور زنابالرضا کو اس اصول ہے مشکی رکھا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی خاتون نے ملزم کے خلاف زنابالجبر موجب صد کا مقدمہ درج کر ایا ہو لیکن عدالت کے سامنے موجب حد جرم ثابت نہ ہوسکا تو عدالت اس خاتون کی فریا دری کے لیے ملزم کو تعزیری سز انہیں دے عتی ۔ اس کے لیے اس کو دوبارہ مقدمہ دار کر کرنا ہوگا یا مجرکر کے بیٹھ جانا ہوگا۔

لہذا ہار بے بزدیک آرڈنینس میں دفعہ اے 6 کا اضافہ کرنے کی جو تجویز دی گئی ہے وہ قطعی غیر منصفانہ اور غلط ہے اور اسے حذف کرنا ضرور کی ہے اور اسے حذف کرنے کے نتیج میں جرم زنا (نفاذ حدود) آرڈنینس کی دفعہ 20 کی پہلی Prouiso کو بحال رکھنا ضرور کی ہے جے مجوزہ بل میں حذف کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔

(4) مجوزہ مسودے کے پیراگراف نمبر 3 میں کا 203 کا اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے کہ دی گئی ہے کہ دی گئی ہے کہ مستغیث دوعینی گواہ پیش کر ہے۔ اوّل تو یہ تعزیری جرم ہے اور اس کے لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ اسے قابل دست اندازی پولیس Congnizalate قرار دے کر اس کے غلط استعال سے نیجنے کے لیے کم از کم ایس پی کے درجے کے پولیس آفیسر کو تفیش کا اختیار دیا

جاتا اور عدالت کے وارنٹ کے بغیر گرفتاری کوممنوع کر دیا جاتا۔ کیکن اگر کسی وجہ ہے اس کو استغاثہ Compalint ہی کا کیس بنانا ضروری سمجھا جائے تو دوعینی گواہوں کی شہادت پیش کرنا یہاں غیر ضروری ہے کیونکہ تعزیر کے شوت کے لیے دوعینی گواہ ضروری نہیں ہوتے بلکہ ایک قابل اعتماد گواہ قرائن شہادت Circumstantial Evidance بھی کافی ہوتی ہے لہذا ہماری نظر میں اس دفعہ میں At least two eye withnesses کی بجائے گہذا ہماری نظر میں اس دفعہ میں Evidence as available such کے مناحیا ہے۔

(5) جرم زنا (نفاذ حدود) آر ڈنینس 1979ء کی دفعہ 7 کوز برنظر سودے ہے حذف کر دیا گیا ہے، اس کی بھی کوئی معقول وجہنیں ہے، ہمارے زو کیک جن امور پر اتفاق رائے ہوا تھا ان کے موثر نفاد کے لیے مندرجہ بالا پانچ تر میما تنہا بیت ضروری ہیں اور ان کے بغیر ان متفقا امور کے غیر موثر ہوجانے کا تو کی خدشہ ہے لہٰ ذا نہ کورہ اتفاق رائے کے بغیر زینظر مسود ہے ہمارا اتفاق ان تر میمات پر موقو ف ہے۔ امید ہے کہ مسود کو بامعنی بنانے کے لیے بیر میمات مسود ہے ہیں شامل کی جا کیں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے زیر نظر بنانے کے لیے بیر میمات مسود ہے ہیں شامل کی جا کیں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے زیر نظر بنانے کے بارے ہیں شروع ہی ہیں بیر عرض کیا تھا کہ اس کا نام تو تحفظ حقوق نسواں کا بل ہے مگر اس میں ساری بحث زنا آر ڈنینس سے متعلق ہاورخوا تین ہے حقیقی مسائل ورحقوق کو اس میں نہیں چھیڑا گیا۔ چنا نچے ہم نے خوا تین کے حقیقی مسائل سے متعلق جوسفار شات پیش کی تھیں ، ان کے بارے میں بھی ہم دوبارہ تا کید کرتے ہیں کہ ان پر عملدر آمد کو بھینی بنایا جائے۔ اللہ تعالی صحیح فیصلے کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

Marfat.com

# Marfat.com

# سينت شير مولاناسي الحق كے خطاب كامتن

سينيرمولا ناسميع الحق صاحب

تحفظ حقوق نسوال بل پر 23 نومبر 2006ء کو ایوان بالا میں عام بحث کے دوران جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ سینیٹر مولا تاسیخ الحق نے خطاب فرمایا اگر چہوفت کی تنگی کی بناء پر چیئر مین سینٹ کے بار باررو کئے کی وجہ ہے مولا تا اپنے خیالات کا کممل اظہار نہ کر سکے تا ہم 20-25 منٹ کے اس خطاب میں حدود آرڈ نینس کی تعنیخ و ترامیم کے اصل محرکات وعوامل خواتین ہے متعلق اسلامی تو انین، دیت، شہادت، وراشت اور حدود کے بارہ میں اسلامی سراؤں پر سیر حاصل روشنی پڑتی ہے۔ مولا تاسیخ الحق نے حکومت کر میمی بل میں اسلامی سراؤں پر سیر حاصل روشنی پڑتی ہے۔ مولا تاسیخ الحق نے حکومت کر میمی بل میں علاء کی تجاویز کی روشنی میں دیں اہم تر امیم بھی داخل کیں، جے مغرب کے بعد دوسری خواندگی کے دوان ایک ایک کر کے دلائل کے ساتھ پڑتی کیا گیا مگر ایوان نے حکومت کر شیف نہیں کیا جو ایک کے ساتھ پڑتی کیا گیا مگر ایوان نے حکومت کر دیا۔ مولا تا کا خطاب اور ترامیم ( سینٹ سیکرٹریٹ ) کی رائے کی بنیاد پر ان سب کومستر دکر دیا۔ مولا تا کا خطاب اور ترامیم ( سینٹ سیکرٹریٹ ) کی ریورنئگ شدہ ) یہاں من وعن پیش کیا جارہا ہے۔

سینے مولانا سیج الحق: ہم اللہ الرحمٰن الرحِم ۔ الحمد للہ! آپ نے بڑے کھے دل ہے سب کوموقع دیا ہے اور حیالات پر کسی قتم کی قدعن نہیں لگائی۔ آپ نے اعلیٰ ظرفی کا شودیا۔
میں گزارش کروں گا کہ میں چار پانچ منٹ میں اپنی بات پوری نہ کرسکوں گا۔ میں ایک پارلیمانی جماعت کالیڈر ہوں اور جس طرح اور جماعتوں کے ساتھ آپ نے بڑے اچھے ، رویے کا مظاہرہ کیا ہے تو مجھنا چیز کو بھی کچھنے قصیل ہے موقع عطافر ما کیں مجھے احساس ہے کہ بہت کمی لسٹ ہے۔

جناب چیئر مین: آپ اپنی تقریر شروع کریں۔آپ کی تقریر کے متن اور جوآپ جو بات کریں گےاں کے اوپر دار و مدار ہے۔ای حساب سے دیکھ لیں گے۔ والمراق المال المراق المال المراق المال المراق المال ا

سینیر مولانا سی الحق: جناب چیئر مین صاحب! میں گزارش کروں گا کہ یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اسلامی قوانین کے بارے میں احکام کے بارے میں بالحضوص ترمیمی آرڈنینس کی شکل میں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے بنیا دی عوامل دو ہیں۔ ایک جوساری دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے جے ہم خارجی عوامل کہیں گے، اس کے محرکات سب کو معلوم ہیں۔ عدود آڈرنینس 29 سال ہے ہے۔ کوئی اچا تک ایسا حادثہ نہیں ہوا کہ آسان گر پڑا اور حدود آرڈنینس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔

# اسلام اورامت مسلمه کے خلاف مغربی دباؤ:

بیساری جنگ جوعالم اسلام کے خلاف،امت مسلمہ کے خلاف،مغربی طاقتوں نے شروع کی ہے اور اس کو وہ تہذیب کی جگن قرار دے رہے ہیں ،اس تہذب کی جنگ کی وج یہ ہے کہانہوں نے امت محد میاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو ہر گزیر داشت نہیں کرنا ہے اور اسلامی مما لک میں سیاسی ، معاشی ، مادی وسائل (Sources) پر قبضہ کرنے اور سارے اسلامی امت کوغلام بتانے اور ان کو دوبارہ کالونی سسٹم میں تندیل کرنے کے کیے وہ ضروری بیجھتے ہیں کہاس ام نکااسلامی تشخیص اس کی شنا خت اور کوئی بھی ایسی چیز باقی نەر ہے جوان كومۇمن اورمسكم ر كھے۔ان كواپنى آزادى كاشحفظ سكھائے ،ايك وسيع جنگ شروع ہے۔ بیراس کا ایک حصہ ہے۔ وہ برداشت نہیں کرتے کہ ہماری شنا خت کا کوئی اپنا نظام ہو، ہماری اپنی تہذیب ہواور جہاں جہاں اسلامی تہذیب اور آزادی کی جدو جہدشروع ہوتی ہے وہاں امریکہ اور ساری طاقتیں پہنچی ہیں اور اس کومٹاتی ہیں ،ان طاقتوں کو ختم کرتی ہیں۔طالبان کی مثال ہمار ہے سامنے ہے۔ بیصور تحال بہت تیزی سے شروع ہے ہمار ہے دوستوں کوعکم ہے اور ان کومعلوم ہے کہ کئی سالوں سے امریکہ نے بیر بورٹیس نیار کی ہیں۔ يورب اورامر يكه كے اخبارات ميں انہوں نے صراحنا كہاہے كه باكستان ميں اسلامائزيش کا جو کام ہوا ہے اس کوہم نے ختم کرنا ہے۔اس میں حدود آرڈ نینس بھی ہے۔اس کے بعد

قادیا نیوں کا سلسلہ آئے گا۔ ہم خود وہ رپورٹیس پڑھتے ہیں، وہ بار بار دباؤ ڈالتے ہیں وہ تو بین رسالت ایک کے خلاف مستقل جدو جہد کررہے ہیں کہ کسی طرح تو ہین رسالت قانون کوختم کیاجائے توایک ایک چیز آ کے چل کرآئے گی۔ بیسلسلہ چلتار ہے گااور کسی ایک جگہ ختم نہیں ہوگا۔ہم جتنا بھی حدود آرڈ نینس کوسٹح کردیں،اے تبدیل کردیں،اس میں کچک پیدا کردیںا سے زم کردیں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے۔اگر حدود کا لفظ اورا صطلاح بھی قوانین میں ہوتو امریکہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے قومی اسمبلی میں بل پاس کیاتو دوہرے تیسرے دن امریکہ کے ذمہ دار افراد کے بیانیات آئے کہ ہم اس سے بوری طرح مطمئن نہیں ہیں۔ابھی بورا کا منہیں ہواہے۔قرآن کریم میں اس طرح اشار ؛ ہےكہ ﴿ ولن ترضى عنك اليهود و لا النصاريٰ حتى تتبع ملتهم ﴾ الاية جبتك اسى تېذىب كۈنبىل اپناؤ گےا ہے كونمل اس سانچے ميں نہيں ڈھالو گے تو يہود ونصاريٰ آپ ہے بھی راضی نہیں ہوں گے۔جوان کی تہذیب ہے، جانوروں کی ،حیوانات کی ، بے حیائی کی ، فحاشی کی اس کے بارے میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جا ہیں گے کہتم بھی ایسے ہی بن جاؤ۔ تہذیب اور شرافت کو چھوڑ دو۔

دورے یاغیروں کی جھاپہ مارمہم؟

میں ہے تاہوں کہ ہم سب ہے قربان کر کے بھی ان کی دوئی ،ان کی رضا مندی حاصل نہیں کر سکتے ۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے پوری دسائل کو، دفاع کو، آزادی کو، خود مختاری کو ان کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اپنے پڑوی اسلامی ملک کو تباہ کیا اور اپنے تمام سور سز و دسائل ان کو مہیا کے لیکن کیاوہ ہم سے راض ہو گئے؟ آج بھی وہ سارا ملبہ ہم پر ڈال رہ ہیں ۔ کرزئی بھی ہمیں گالیاں دے رہا ہے، ممبئی سے بھی اعلانات ہوتے ہیں اور امریکہ آکر ہمیں بار بار پٹی پڑھا تا ہے۔ کل میرے سنیٹر دوست نارمیمن نے یہاں کہا کہ ہماری کئی اہمیت بڑھ گئی ہے سارا یور پ اور ساری ونیا کی طاقتیں پاکستان کے دورے کر رہی ہیں مگر

میں کہتا ہوں کہ افسوس ہے کہ رید دورے ہمیں سیچھ دینے کے لیے ہیں ہورہے ہیں بلکہ وہ سب کچھ چھننے کے لیے آتے ہیں، کہان کی کچھ شناخت رہ گئی ہے تو اسے بھی مٹادیں۔وہ بسة نمبروس کے بدمعاشوں کی طرح ہمیں صبح وشام چیک کرنا جا ہتے ہیں۔ بیا یک چھاپیہ مار مہم ہے۔ٹونی بلیئر بھی آتا ہے،رمز فیلڈ بھی آتا ہے بیسب چھاپیہ مارمہم کا حصہ ہے۔وہ چیک کرتے ہیں کہ پچھ بیجا بھی ہے یانہیں یا ہر چیزختم کردی ہے۔ جناب والا! میری کیاا ہمیت ہے؟ کل اقوام متحدہ کی سیکورٹی کوسل کا وفد جو پا کستان آیا ہے بڑاا ہم وفد ہےانسدا درہشت گردی ٹیم،وہ کل اکوڑہ خٹک میں میرے پاس آئی اور بیانچے گھنٹے وہ میرے ساتھ رہے کیا ہی ان کی میر ہے۔ سائٹھ کوئی محبت تھی یا میری بڑی عظمت تھی ، بہت احتر ام تھا کہ پوری میم اکوڑ ہ خلک میں میرے گھریریانج گھنٹے تک رہی۔ایک ہے آئے شام کویانج بجے واپس کئے۔وہ ہمارے تعلیمی نظام اور اسلامی طرزِ حیات اور خیالات کوخورد بین سے چیک کررہے تھے۔ اس لیے میں کل کے اجلاس میں مجبوراً حاضر نہیں ہو سکا تھا۔انہوں نے سب مجھود یکھا وہ ندامت محسوں کرزے نتھے کہ ہم کسی غلط ہی میں ہیں۔انہوں نے کہا کہ نیویارک میں ہم آپ کے بارے میں کچھاور سنتے تھے مدر ہے کے بارے میں بھی مگریہاں تو ہم اور پچھ دیکھ رہے ہیں۔انہوں نے پرلیں کوکہا کہ میں ایسی بریفنگ دی گئی کہ ہمارے سارے خدشات ختم ہو گئے۔لیکن پر نالہ پھر بھی وہیں کا وہیں رہے گا۔تو بیکوئی ہمارے ہمدردہیں ہیں کہوہ اکوڑہ جیسے درا فنادہ علاتے میں اپنے آپ کوخطرات میں ڈال کرآتے ہیں۔فخر کی بات نہیں كروة باربارآر ب بين اور جميل يجهوب رب بين-

جناب والا! ٹونی بلیئر نے آکراعلان کر دیا کہ مدرسوں کوختم کر دو، تواتنے پیسے اور زیادہ لے لوتو بیخوشی کی بات تو نہیں ہے اگر ہم بیسلسلہ اس طرح چلاتے رہیں گے تو بھی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

حكران اينة أئير بل تركى اور مصطفىٰ كمال يسيسبق سيميس.

#### Marfat.com

ہمارے سامنے آئیڈیل ہے مصطفیٰ کمال، ہمارے سامنے آئیڈیل ہے ترکی۔ جزل صاحب بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ترکی نے کیا کچھ قربان نہیں کیا خلافنت کو گنوا بیٹھے اور ساراعالم اسلام ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ پھراسلام تہذیب اور شناخت ختم کردی گئی۔عربی زبان پر بابندی لگادی گئی۔اذان پر بابندی لگائی اور برقتمتی ہے ہم بھی ای رخ پرچل پڑے ہیں۔ہم نے بھی ٹونی بلیئر کے لیے شاہ فیعل مسجد میں اذان بھی رکوائی اور نمانے عصر بھی تو بیرسب کچھ ہوا۔انہوں نے اپنا سارا ملک مغربی تہذیب میں ڈبو دیا۔ مسجدیں بند کر دیں ،اذان ،عربی رسم الخط بند کر دیالیکن ترکی کو کیاملا؟ آج تک ترکی پورپ کے دروازے پر کھڑا ہے ، درواز ہ کھانکھا رہا ہے ۔سوسواسو برس کی جدو چھڑکے باوجود بھی ان کودا نے کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ وہمسلمان ہیں ان ساری قربانیوں کابدلہ ان کو کیا ملا ہم نے بوسنیا کی حالت دیکھی، بوسنیاایک پورپی ملک تھا، پورپ کے درمیان میں ایک جزیرہ تھا ،ان بے جاروں پر یورپ نے اپنا ہم قوم ہونے کے باوجودترس نہیں کھایا کہ وہ مغربی تہذیب میں پورے ڈور کے تھے ان کی تہذیب، حیاء، شرافت انگریزوں ہے بھی زیادہ تحی گزری تھی۔ لیکن پونکہ ان کی لا الہ الا اللہ اور اسلام ہے نبیت تھی انہوں نے ان کو برداشت نہیں کیا۔اس کو تباہ کیا۔ میں گزارش کروں گا کہ بیرسارا پس منظر موجود ہے آپ اس کی ہزار بارتر دیدکریں اب آپ کے سامنے ایک تلوار لٹکنے والی ہے کہتو ہین رسالت ایک جمتم كرو يحضورا فدس سلى الله عليه وسلم اورانبياء كرام عليهم السلام كے ناموس كے تخفظ كا كوئى حق آپ کوئیں ہے۔ جو جاہے جو کرے سوکرے۔ جو جاہیں وہ کریں اب بھی وہ باربار بہمارےاحتجاجوں کے باوجود کررے ہیں۔کیاانہوں نے ناموس انبیاء کا کوئی قانون بنایا؟ ہم چیختے جلاتے رہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔

اقوام متحدہ: دہشت گردی کی تعریف کرے؟

کل کی ملاقات میں میں نے سیکورٹی کونسل اور اقوام متحدہ والوں سے کہا کہ بھی ساری

دنیا کی نظرین آپ پر بین، انصاف کرواور پہلے ٹیررازم کی تعریف کرو۔اس کی حدود متعین کرو، بش کو بھی مجبور کرو، بش کو بھی مجبور کرو کہ دہشت گردی کی یہ تعریف ہوگی اوزا پنی بقا کی جنگ کی یہ ہوگی ۔ پھر آپ مظلوم اور ظالم قو توں کا فرق کریں اور ہماری تہذب اور تقافت ندمنا کیں، ہمیں اپنا علم پڑھنے ، پڑھانے دیں آپ نے اگر ہمارے نظام تعلیم کو سیکولر بنا دیا تو قرآن وسنت اور حدیث اور فقہ پڑھنے والا کہاں جائے گا؟ تم نے اگر تعلیم کی یہ تفریق ختم کردی ، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں اسلامی تعلیم لازم کرادی تو تمام مدر سے خود بخو د بیار ہوجا کیں گے ۔ لیکن یہ تو کسی راستے پرآ کیں گے۔ کہنیں۔ وافی عوامل ، روش خیال اور سیکولر فر ہنیت:

جناب چیئر مین: گزارش بیہ ہے کہ ایک تو بیعوامل ہیں، دوسرے داخلی عوامل ہیں۔ ہمارے ملک میں روشن خیالوں کا ایک طبقہ ہے وہ علی الاعلان تو نہیں کہتالیکن جب بھی ہم اسلام اور اسلامائزیش کی بات کرتے ہیں تو بیرو کئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ میں نے اس سینٹ میں دس بارہ سال شریعت بل کے لیے جنگ لڑی ہے۔ اِس دوران ہمارے چیئر مین غلام اسحاق خان صاحب اور جناب وسيم سجاد تتھے۔مير ہے سامنے جو يہاں موجود ہيں۔اس وفت اتناامريكي دباؤنهيس تفاكيكن ايك روثن خيال طبقه ،سيكولر ذبهن والانهيس حيابتنا تفاكهاس ملک کا نظام اسلامی سانچے میں ڈھل جائے۔اس ملک میں اسلامی احکام اور قوانین آ جائيں اور وہ بظاہرعلی الاعلان نہيں کہہسکتا ۔کوئی بھی ہمار وزیرِ اورممبرنہیں کہہسکتا کہ ہم اسلامی تعلیمات کو برداشت نہیں کریں گے۔اسلامی توانین ہمیں قبول نہیں ہیں کیونکہ پھروہ اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے ۔ لیکن وہ طبقہ پھراور دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے ، وہ عورت کے کاندھے پر بندوق رکھ کرمعاشرے کوغیراسلامی بنا تا ہے، وہ شور مجاتا ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم ہور ہا ہے وہ براہِ راست حملہ ہیں کرسکتا، وہ ایک بالواسطہ (Indirect) راستہ اختیار کر کیتے ہیں کہاسلام میں توعورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے گریہ مولوی ظلم کررہے ہیں۔ .

#### Marfat.com

تتحفظ حقوق نسوال بل

نیتو قرآن دسنت کے قوانین کے نام برظلم کررہے ہیں۔اور جب ''عورت دشمنی'' کا ذکر آتا ہے تو خواتین تو جیخ اٹھتی ہی ہیں لیکن مرد بھی کہنے لگتے ہیں کہان پراتناظلم ہور ہاہے۔اسلام کا رائستەردىنے كے ليے دہ عورت دشنى كايرو پيگنٹرہ كرتے ہیں۔اكبراله آبادى نے يہی محسوس کیاتھا کہ

> اکبر ڈرئے نہ تھے بھی وشمن کی فوج ہے کیکن شہید ہو گئی بیگم کی نوج سے اسلامی قوانین کے بارے میں خواتین کوورغلایا گیا۔

جناب چیئر مین: اب ان خواتین سے میں دوجار باتیں کروں گا،عورتوں کوورغلایا گیا کہ قانون شہادت میں تیرے ساتھ ظلم ہواعورت کوورغلایا گیا کہ آپ کی دیت آ دھی ہے، عورت کو درغلایا گیا کہ آپ کی درا ثت میں آپ کے ساتھ ظلم ہور ہا ہے تو میں مخضراْ دو تین باتیں گزارش کروں گا کہ بیرمراسر دھوکہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے عورتوں کوتر جیجی رعایتوں ہے نوازا ہے۔کتناغلط پروپیگنڈہ ہے کہ مرد کی دیت پوری ہے اور عورت کی آدھی۔

حقیقت میں اگر ہم سوچیں تو مرد کی دیت آدھی ہے اور عورت کی دیت بالکل کامل ہے۔ وہ کیے؟ مردل ہوا ہے اور فرض کریں کہ دیت دس لا کھرویے ہے اور مرد کا کوئی اور وارث نہیں اور اگر وارث ہیں بھی تو ان میں ایک اس کی بیوی بھی ہے اور اگر وارث صرف اس كى بيوى ہے تو دس كے دس لا كھرو ہے اس كومل كئے مقتول تو ديت قبر ميں نہيں لے جا سکتاوہ تو چلا گیا بھل ہوالیکن دس لا کھرو نے اس کی بیوی کومل گئے تو مرد کی دیت اس کو کامل مل گئي اورا گرعورت قل هو گئي تو شو هرمر د جو زنده ہے كو پانچ لا كھ ليس گے تو مر د كونقصان ہوايا . عورت کو۔ ردتو بیچارا پانچ لا کھ سے محروم ہو گیااور عورت کی دیت اس وجہ ہے آ دھی کر دی گئی ہے کہ عورت کی ساری ذمہ داریاں تو مردوں پر ہیں۔ بیوی قتل ہوئی ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے تو شوہراس کے بچوں کو بھی سنجا لے گاان کے تمام ضرور بات اور گھر بارکوسنجا لے گا تو اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کوخوب مجھتا ہے۔

#### وراثت:

اب وراثت کی بات کرلیں۔ایک شخص کا بیٹا ہے اور بیٹی بھی ہے۔ بیٹے کو ایک پورا حصہ ملا، بیٹی کو آ دھا ملا ہے۔ بظاہر دیکھیں تو عورت کو آ دھا حصہ بھی ملنا نہیں چا ہے تھا اگر ہم سوچیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ عورت گھر میں ہے تو اس کی ساری ضروریات کی ذمہ داری شوہر پر ہے یا باپ پر ہے۔

# قانون شهادت:

یکی صورتحال قانون شہادت کی ہے، شور بچاہے کہ دوعور تیں ایک مرد کے برابر ہیں۔ یہ ظلم ہے جبکہ بیصورتحال نہیں ہے۔ حقیقت کو بجھنا چاہیے۔ قانون شہادت میں گواہی دینا حق نہیں ہے، ذمہداری ہے۔ کی کو گواہ ہونے پر بجور کرنا ، کسی کو گواہی کے کئبر ہے میں لانا کوئی عزت اور فا کدے کی چیز نہیں ہے۔ اس کوفقہ میں حق اور فرض کہتے ہیں۔ حقوق اور ہیں ، فراکفن اور ہیں۔ عورت کو اللہ تعالی نے فراکفن سے متثلیٰ کر دیا ہے کہ بیہ مصیبت میں نہ بڑیں۔ اور چارو ناچارا گر مجور آعدالت میں جانا بھی پڑے ، عورت رہم یار خان ہے ، گجر خان ہے ، اور گلگت سے عورت بیچاری کیسے اکمیلی جائے گی عورت نامحرم کے ماتھ جانہیں سکتی۔ اللہ تعالی نے جا ہا کہ اس کے ساتھ ایک دوسری خاتون ہوئی جا ہے جو ساس کی ڈھارس بندھائے ، جواس کا ساتھ دے خطرات سے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کی ڈھارس بندھائے ، جواس کا ساتھ دے خطرات سے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت میں جرح کا کیا نظام ہے ، گتی غلاظت سے وکیل گواہوں پر چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ اب ایک خاتون ہوئی جرح اور چیر پھاڑ برادشت نہیں کرسکتا تو اللہ تعالی نے تھم دیا ہیں۔ اب ایک خاتون ہوئی جا ہے جو حوصلہ اس کودلاتی رہے وہ ا کیلے نہ جا کیں۔ کہم دیا

Marfat.com Marfat.com مرد سے بھی عدالت میں گھبراہٹ میں ہزار باتیں غلط ہوجاتی ہیں۔ عورت بے جاری اگر بیانات میں ، کئہرے میں ، جرح میں ، گواہوں میں کہیں پھسل گئی ، غلط نہی میں آگئی ، گھبرا گئی تو دوسری عورت اس کو تھے کرے گی ۔ بیچاری سے گڑ برد ہو گئی یابات کرنے میں کمزوری آبھی گئی تو دوسری خاتون اس کو تنبیہ کرے گی کہتم ان باتوں میں نہ پڑو۔ ایسی بات نہ کرو، ایسی بات کرو۔

#### قانون وراشت:

اب درا ثت کے قانون کود کیھتے ہیں انگریزوں کے زمانے میں درا ثت تھی ہی نہیں ، نہ انگریزوں کے ہاں اب بھی ایبا قانون وراثت ہے، جاہلیت کے دور میں عورت کو بالکل بھیڑ بکری کی طرح ، مال کی طرح ، جائیداد کی طرح سمجھا جاتا تھا۔اسلام نے آگر سب سے پہلے اس کو وراشت کاحق دار بنایا۔اب دیکھیں ایک شخص باپ ہے اس کی بیٹی ہے اور بیٹا ہے۔ بیٹے کو دو گناملا، بیٹی کواس سے آ دھاملا، کیونکہ اس کی پرورش تعلیم وتر بیت سب باپ کرتا ہے لیکن جب وہ شوہر کے گھر چلی جائے گی تو ہر بوجھ اس کا شوہر پر ہے مگر وہ پھر بھی پیاس فیصد کے گئی تو رہمی اللہ کا انعام اور رحمت ہے ورنداس کو کیا ضرورت تھی؟ اس کا گھر بار چلانا، آٹا، روٹی، کیڑا، مکان اور نیچے کی پرورش، بیچے کے دودھ کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی۔حتیٰ کہمردیرلازم ہے کہ بیوی کے لیے ایک خادمہ گھر میں رکھے گا۔بعض فقہاء کہتے ہیں کہ دونوکراا زمی ہیں۔ایک بازار ہے سوداسلف لانے کے لیے باہر کے کا موں کے لیے ایک گھر کی خدمت کے لیے۔ تو جب وہ بیٹی ہے۔ مارا بوجھ مرد باپ پر ہے۔ جب وہ ماں ہے تو مرد بیٹے پرلازم ہے کہ وہ اسے سنجالے ،محنت مشقت کرے اور لا کراہے دے۔اگر وہ بیٹی ہےتو حضور نے فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش پرخرج کیا،ان کی کفالت کی ،ان کی تربیت کی اوراس کی تعلیم دلائی تو حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے دوانگلیوں کو ملا کراشارہ کیا کہا ایباضخص میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا جس طرح بیہ دو انگلیاں ہیں ، وہ جنت میں

#### Marfat.com

میرے ساتھا بیے جائے گاتو وراثت میں بھی اللہ نے سراسرا حسان کیااور مرد کو وہاں پر مجبور کیا کہ عورت کروڑ بتی کیوں نہ ہو مگراس کا نان نفقہ مرد پر ہے۔ مزدوری کرے مگر بیوی کولا کر دےگا۔

جناب چیئر مین: آپ وقت کاذراخیال رکھیں۔ سینیٹر مولا ناسمتے الحق: جناب مجھے موقع دیں۔ یہاں پرتین تین گھنٹے تقریریں ہوتی یا۔

> جناب چیئر مین: آپ بولیس کین بل پرر ہیں۔ سینیر مولا ناسمتے الحق: میں مختصر کرتا ہوں۔ تعزیرات اور فوجداری قوانین میں اللہ کا کرم:

دنیا میں جرائم کا سلسلہ الامحدود ہے ہم غیر متاہی جرائم نے نے شکلوں میں پیدا ہوتے وکیتھے ہیں۔ اب لوگ سائنسی طریقے ہے جرائم کرتے ہیں۔ ہزاروں ، لاکھواور کروڑوں لوگ جرائم کرتے ہیں تو الن تمام جرائم کی سز استعین کرنے کی اللہ نے ہمیں کھلی چھٹی دی ہے۔ کہ سزا کا آپ خود فیصلہ کریں۔ اللہ نے فوجداری تو انین ہیں جتنی فیک کا مظاہرہ کیا ہے۔ کہ سزا کا آپ خود فیصلہ کریں۔ اللہ نے فوجداری تو انین ہیں سلتی ۔ اللہ نے کسی جرم کی ہزامتعین نہیں کی بلکہ کہا ہے کہ آپ جا نیں اور آپ کا کام ۔ تمہارے قاضی ، تمہارا نج جوسز استعین نہیں کی بلکہ کہا ہے کہ آپ جا نیں اور آپ کا کام ۔ تمہاری عدلیہ جو بھی سز اوے اسے اختیار متعین کرے۔ تمہاری عدلیہ جو بھی سز اوے اسے اختیار ہوان تام جرائم کی سز ایعنی تعزیر اجتہادی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ کہاں بند ہے؟ آپ کی بھی جرم میں اجتہاد کر کے کوئی تعزیر بنا کتے ہیں ۔ سوسال بھی ایک سال بھی دی سال بھی ۔ اللہ نے تمارم فوجداری تو انین ہمارے دم وکرم پر چھوڑ دیے ہیں۔ سوسال بھی دی سال بھی دی سال بھی دی سال بھی ۔ اللہ نے تمارم فوجداری تو انین ہمارے دم وکرم پر چھوڑ دیے ہیں۔ کوئی قدغن نہیں لگائی سوائے عدود کے۔ کوئی قدغن نہیں لگائی سوائے عدود کے۔ حدود اللہ کراس نہیں کے جاسکتے:

سوائے حدود کے چار پانچ جرائم جس کا تعلق حکومت ہے ، ملک ہے ہے،
معاشرے ہے ہے، وہ حقوق اللہ بیس شامل ہیں ، باقی حقوق العباد ہیں لیکن حدود اللہ اللہ
نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے ، کیوں؟ وہ حکیم ہے۔ للہ تعالی سجھتا ہے، جس االلہ تعالی وی ہیں
بیان کردہ سز اپر اصرار کرتا ہے بیضروری ہے وہاں اللہ کو پیتہ ہوتا ہے کہ عقل سے گی ، انسانی
عقل صحیح فیصلہ کر سکے گی ۔ اللہ تعالی نے زنا ، قذف ، جو زنا کا ایک حصہ ہے بظاہر دو ہیں
حقیقت ہیں ایک ۔ ڈکیتی وہ بھی سرفہ کا حصہ ہے اور شراب نوشی ہے تو اللہ نے حد متعین کر
د کے کہ اب اس میں چھیڑ چھار نہیں کرنا یہ اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ اس میں فراگڑ برد کرنے
سے کیا کیا معاشی بحران آئے گا۔ کیا معاشرتی بحران آئے گا۔ نسل انسانی اور خاندان بھر
جائے گا تو وہاں فرمایا: ﴿ تلک حدود اللہ کی بیم بیری مقرر کردہ ہیں ۔ اب اے کراس نہیں
کرنا ، ہارڈ ر ہے ، حد ہے اس بارڈ ر میں نقب نہ لگاؤ کی بھی ملک کے بارڈ ر کوکراس کرتے
ہیں تو گولی ماری جاتی ہے ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس حدکوکراس نہیں کرنا ۔ چار چیزیں ہیں اب

نى اكرم صلى الله عليه وسلم كوجعى تنديلي كاحق نهيس:

﴿ تلك حدو الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدو الله فأولئك هم الظلمون ﴾ الآية

حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کوبھی بیرخ نہیں دیا گیا کہ سی حد کووہ تبدیل کریں ،نہ کرسکتے

﴿ قبل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع إلا ما يوحى الى ﴾ الآية

مجھے خت نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر اس میں کوئی تندیلی کروں ، جب تک وحی نہ آئے۔ ایک چوری ہوگئی ، حد سرقہ کا مسئلہ آیا۔ فاطمہ مخذ ومی ایک مخذومی قبیلے کی عورت تھی اس سے

Marfat.com
Marfat.com

و المنظمة المنطقة المن

چوری سرز دہوگئ، وہ ہوئی ہااثر خاندان اور قبیلے کی عورت تھی۔ ہلجل کے گئ۔ سب نے کہا کہ اگراس عورت کا ہاتھ کا ناجائے گا تو ہوئے مسائل پیدا ہوجا کیں گے۔ اسے بچایا جائے۔ کوئی جرات نہیں کرسکتا تھا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کرسفارش کر سانہوں نے ہالآخر تلاش کیا حضرت زیر کو جو حضرت اسامہ بن زید کے والد تھے اور وہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کواولا دی طرح عزیز تھے۔ اس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواولا دی طرح عزیز تھے۔ اس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹالتے تھے ان کو تیار کیا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوسفارش کر دیں کہ اس فیصلہ سے ہوئے۔ تیاں اول ٹاپ کی چیز ہوں گے۔ قبائل اٹھیں گے کہ ہوئے معزز خاندان کی خاتون ہے، خاتون اول ٹاپ کی چیز ہوں گے۔ تو انہوں نے ڈرڈر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہرہ سرخ ہوگیا اور آپ جلال میں آگئے۔ فرمایا:

"اني حدمن حدود الله ."

كەللىدىكے بندے! تم الله كى حدود ميں سفارش كرنے لگ گئے۔ پھر فر مايا:

" وَاللّٰه لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ."

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیتو وہ فاطمہ مُخز ومیہ ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد سے بھی خدانخواستہ معاذ اللہ چوری ہو جائے تو میں اس کا ہاتھ بھی کا میں کے رہوں گا کیونکہ حد میں مجھے کوئی اختیار نہیں۔

یہاں میں مخضر کرتا ہوں۔ میں نے کہاتھا کہآ پ مجھے دو تین گھنٹے دیتے۔ جناب چیئر مین: بعد نیں بھی آ پ تجاویز دے سکتے ہیں نے تم کریں لیکن تجاویز بعد میں

بھی دے سکتے ہیں۔

سینیروسیم سجاد (قائدایوان): اسلام کااصول بینی ہے کہ ڈسپلن قائم کرو۔ بیتو ویسے بھی عالم بین ساری بات کوکوزے بین بندکر لیتے ہیں۔ قوانین حدود کی حکمت: اسلام اورحضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا بیه منشانہیں کہ خوانخواہ حدینا فنز ہو۔اللہ نے بیہ حدود کا نظام رجم اورسوکوڑوں کی سزاعبرت کے لیے ، ڈرانے کے لیے ،خوف دلانے کے کے رکھی ، رجم کو بہت بھیا تک بنا کر پیش کیا جاتا ہے ، حالانکہ رجم موت کے طریقوں میں سب سے کم خطرات اور زندگی بیجانے کے امکانات کا طریقہ ہے۔ رحمت کا طریقہ ہے۔ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے بیاس اگر کوئی آ کر کہتا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں تو حضور ا کرم صلی الله علیہ وسلم اے ٹالتے تھے۔خواہ تخواہ بیچھے نہیں پڑتے تھے۔ایک صاحب آ کر کہنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سے غلطی ہوگئ ہے ،عورت سے زنا ہو گیا ہے۔حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جاؤ جاؤ' تعلك قبلتهالعلك لمستها''ان كوطريقے ہے سمجھايا کہ شایدتم نے صرف بوس و کنار کیا ہوگائم نے ہاتھ وغیرہ لگایا ہوگالیکن وہ اصرار کررہا تھا اور اس نے صرتے انداز میں کہد دیا کھل کر کہبیں مجھ سے زنا والا کام ہواہے۔ایک بار ایک عورت آئی ا قرار کیا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے مجھے یاک کراد بیجئے یو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے۔اب بچوں کوتم ہم سنگسارنہیں کر سکتے۔ جب وہ پیدا ہوگا تو پھردیکھیں گے۔مقصد میہ دیا ہے کہ کسی وفت بھی وہ اینے اقرار ہے رجوع کر لے تو یا پچ چھے مہینے وضع حمل تک گزار لے۔ہم پیچھے نہیں پڑیں گے مگروہ اللہ کی بندی،جس پراللہ کا خوف غالب تفاوہ بجہاٹھا کر لے آئی اور کہایا رسول الٹد صلی الٹدعلیہ وسلم اب تو مجھے یاک کردیں۔ بچہ بیدا ہو گیا ہے۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریہ بچہ کیسے زندہ رہے گا،اس کو پالنے بوسنے اور دودھ پلانے کے لیے ماں کے علاؤہ کون آئے گا؟ چلی جا۔ جب بچہ بڑا ہوجائے گاتو دیکھیں گے۔دوڈ ھائی سال بعد جب بچے بڑا ہو گیاتو وہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا تکڑا دے کر پھر چلی آئی اور کہا یا رسول الٹد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مجھے یا ک کردیں۔ایک وہ لوگ تھے اور ایک ہم ہیں کہ ہم سب کچھ طلال کرانے کے بیچھے پڑ گئے۔ پھرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہاں اب تو کوئی جارہ نہیں ہے ہمارے لیڈر آف

#### Marfat.com

دی ہاؤس نے کل ایک حوالہ مجھ سے من کر دیا کہ ادر والحدود ما استطعتم مگراس کا مطلب بینہیں کہ حدسا قط کرانے کے بیجھے خواہ نخواہ پڑجاؤ۔ اورا سے منسوخ کرا دو بلکہ ہرممکن احتیاط کرو۔
کسی معقول اعتراض کی وجہ سے قانون شہادت میں معمولی کمی بھی آگئ۔ ساڑھے تین فیصد بھی گواہ ہوگئے اور آدھایا ایک فیصد نہیں ہے تو پھر بھی ٹال دو۔ لیکن جب حد کا فیصلہ ہوگیا تو پھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خود بھی اسے معاف نہیں کراسکا۔

جناب چیئر مین: ذراختم کریں مہر بانی کر کے۔

سینیرمولا ناسمتے الحق: وقفہ کے بعد دوبارہ ٹائم دیے دیجئے گا۔

جناب چیئر مین بنہیں دوبارہ تو موقع نہیں ہوگا۔ تجاویز آپ بعد میں بھی دے سکتے

يں\_

# مزائے موت اور رجم کی حکمتیں:

مولانا سی ایس از اکو صد سے نکال کرآپ نے اسے تعزیر میں ڈال دیا ہے۔ اب جب موت کی سزا آپ نے رکھ دی ہے تو موت کی طریقے ہیں۔ ایک طریقے ہیں۔ ایک طریقے ہیں۔ ایک طریقے ہیں۔ ایک طریقے ہیں والی جگہ پر ڈال دو۔ پی ایک کا پھندا ڈال دو۔ ایک ہی ہے کہ گولی مار دو۔ ایک ہی ہے کہ اسے زہر یلا انجشن دے دو۔ یہ ایک ہی ہے کہ بخل کے جھکے سے مار دو۔ ایک ہی ہے کہ اسے زہر یلا انجشن دے دو۔ یہ سارے طریقے دنیا میں رائع ہیں ، سزا دینے کے لیے لیکن قرآن میں ایک طریقے اور ہو وہ سارے طریقے دنیا میں رائع ہیں ، سزار فیصد زندہ رہنے کا امکان رکھا ہے۔ ہور جم کہ اسے سنگ لرکرو۔ اب کون می صورت میں زندگی بچتی ہے، ذرامیری بات فور سے سنت لیس۔ رجم کرنے میں مجرم خص کواللہ نے ایک ہزار فیصد زندہ رہنے کا امکان رکھا ہے۔ گولی سے مار دیا تو پھر وہ زندہ نہیں ہوسکتا۔ پھانی کے بھندے سے پھر زندہ نہیں ہوسکتا گولی سے مار دیا تو پھر وہ زندہ نہیں ہوسکتا۔ پھانی کے بھندے سے پھر زندہ نہیں ہوسکتا کی دو گھنٹے میں ، تین گھنٹے ، چار گھنٹے میں بھتا لیکن رجم میں ایک ایک کئری ماری جائے گی۔ دو گھنٹے میں ، تین گھنٹے ، چار گھنٹے میں بھتا وقت لگھائ دوران چاروں گواہ بھی موجود ہوں گے جج بھی موجود ہوگا کھر ان بھی موجود ہوگا اور جب سنگاری شروع ہوئی تو کی گواہ کا ضمیر بیدار ہوا کہ جنا ب میری گواہ سے سے ہوگا اور جب سنگیاری شروع ہوئی تو کی گواہ کا خمیر بیدار ہوا کہ جنا ب میری گواہ ی سے یہ ہوگا اور جب سنگیاری شروع ہوئی تو کی گواہ کا خمیر بیدار ہوا کہ جنا ب میری گواہ ی سے یہ

زخمی ہور ہاہے۔

جناب الیں ایم ظفرصاحب میری بات زیادہ بیجھتے ہیں بیتو و کا لت اور قانون کے ماہر ہیں اورغور سے متوجہ بھی ہیں۔

جناب چیئر مین:مولا ناصاحب ذرامخضر رکھیں مہر بانی کر کے ابھی اور بھی بہت اپپیکرز باقی ہیں۔دومنٹ میں بس ختم کریں۔

سینیر مولا ناسمیع الحق: بی بان! یجھے رجم کی بات کرنے دیں۔ اگر ایک گواہ بھی ہے جائے ، اگر ایک پھر لگا جو مجرم کو کی گواہ کے دل میں ترس آگیا اوہ میں نے تو غلط گواہی دے دک اور وہ اٹھ کر کہے کہ میں نے غلط گواہی دی ہے نور آ حدرک جائے گی۔ قاضی یا جج نے رشوت لی ہے بینے اس کا ضمیر جاگ گیا کہ یا اللہ کتنا بر اظلم ہوا مجھ ہے یہ بیچاری عورت یا مردزخی ہور ہا ہے، ترب رباہ، وہ جج کہنے لگا کہ مجھ سے غلط فیصلہ ہوایا تزکیہ الشہو و غلط ہوا ہے کوئی یہ ہمدد کے ہیتزکۃ الشہو و حیج نہیں تھا تو فور آرجم رک جائے گاکسی نجے کے بارے میں شبوت ہو جائے کہ اس نے تو پسے لیے سے کوئی شیپ ریکار ڈر لے آ: ہے کہ ان بارے میں شبوت ہو جائے کہ اس نے تو پسے لیے سے کوئی شیپ ریکار ڈر لے آ: ہے کہ ان گواہ وں فرہ وہ گواہ ، دوگوہ ، تین گواہ ، جو گواہ ، وگوں گواہ ، جو گواہ ، جو گواہ ، جو گواہ ، جو گواہ ، جا گواہ ، کو گواہ ، کو گا گواہ ، کو گواہ کو گو

جناب چیئر مین:مولا نا آپتشریف رکھیں تا کہ میں دوسرےکوشروع کراسکوں۔ سینیڑمولا ناسمتے الحق: میں جناب تنجاویز تو دےدوں۔

جناب چیئر مین: میں نے کئی ہارموقع دیا ہے کہ جلدی ہے ایک دومنٹ میں ختم کریں۔ سینیڑ مولا ناسمتے الحق: امیر جمع ہیں ، احباب در دِ دل کہہ دے پھر التفات دل دوستان

### Marfat.com Marfat.com

رہےنہ رہے۔

چونکہ ایک بات قانون شریعت اور فقہ کی آئی ہے تو آپ نے گھنٹے گھنٹے دیے ہیں۔اگر مجھے نماز کے بعد دوسری مرتبہ وقت دے دیں۔

آوازین: الگلےسیشن میں (بل پاس ہونے کے بعد)

سينيرمولا ناسميع الحق بنہيں السكلے بين ميں نہيں \_( نداق نہ كريں )

جناب چیئر مین: آپ تنجاویز لکھ کر دے دیں ان کومیں ریکارڈ میں ڈال دوں گا۔ برنہ میں میں میں منتر نہ منتر نہ منتر نہ ماری میں میں میں این میں میں

سینیرمولا ناسمیج الحق بنہیں میں مختصر آاس بل کی اصلاح کے لیے ضروری بات کروں گا۔ جناب چیئر مین: زیادہ سے زیادہ ایک منٹ سے زیادہ وفتت نہیں دے سکتا۔ چونکہ '

بہت کمی کسٹ ہے۔

سینیرمولا ناسمیع الحق: جناب مجھے شام کواپئی ترامیم کے موقع پروفت دیں گے۔ جناب چیئر مین: میں وعدہ نہیں کرسکتا .....

سینیر مولانا سمیع الحق: گو کہ میراحق ہے بارلیمنٹ میں ترامیم پربات کرنے کا اور میں اپنا وقت پورا کرنا جا ہتا ہوں۔ میں بل کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں ریہ کوئی غیر ضروری بات نہیں ہے۔

جناب چیئر مین: تجاویز تو دے دیں ناں۔ یہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے۔محدود وفت ہے اور اپنی تجاویز تو دے دیں ناں۔ یہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے۔ محدود وفت ہے اور اپنی تجاویز اور خیالات کا اظہار کریں۔ یہ ذمہ داری بھی ہے۔ سینیٹر مولا ناسمیج الحق: حضورا بھی تو بندرہ منٹ بھی نہیں ہوئے۔

جناب چیئر مین: پچپیں منٹ ہو گئے ہیں ۔اذان کا وفت نکال کر پچپیں منٹ ہو گئے یا۔

سینیرمولاناسمتے الحق: میں میرمض کررہا ہوں مختصری بات کہ آپ نے زنا اور زنا بالجبر سب باتوں کوتعزیر میں ڈال دیا ہے تو اگر جار گوا ہوں کا ثبوت نہ ہوتو اس طرح اس کو تغزیرات میں ڈالا جاسکتا ہے۔لیکن اگر آپ ان دفعات میں ایک دولفظ بڑھادیں صرف یہ کہ بشرطیکہ وہ چارگواہ پیش نہ کرسکتے ہوں ،اگر عدالت میں چارگواہ پیش نہ ہو چکے ہوں تو پھر تعزیر میں چلا جائے لیکن اگر واقعتا کہیں چارگواہ پیش ہو گئے تو وہ زنا بالرضا ہویا بالجبر ہوسب پرحد شرعی نافذ ہوگا۔

خواتین پرنظام عدل اور پولیس کی وجہ سے ظلم ہور ہاہے:

دوسری میری تجویز ہے کہ سادا شور ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم ہورہا ہے۔ پولیس کا نظام ایسا کر رہا ہے تو آپ پولیس کے نظام کی کیوں اصلاح نہیں کر ہے۔ پولیس تمام تعزیرات ہند، تعزیرات و جداری و دیوانی پاکتان کے ساتھ کیا پچھ کرتی ہے۔ ہزاروں عورتیں اب بھی ان تعزیرات کی وجہ ہے جیلوں میں بند ہیں۔ کیا آپ ان سب کو منسوخ کریں گے۔ زنا بالجبر میں عورت کو اللہ تعالی کوئی سر انہیں دیتا۔ زنا بالجبر میں وہ مظلومہ ہے۔ وہ عدالت میں جا کر فریا دکر ہے گی۔ تو یہ شور مجا ہے کہ پولیس اس کو اندر کر دیتی ہے۔ تو ہم اگر ایک لفظ بڑھا دیں ایک دفعہ لگا دیں کہ مستغیثہ کو اس وقت تک نہیں چھڑا جائے گا جب تک عدالت مکمل فیصلہ دے دے مدالت جب اس کیس کے بارے میں کمل فیصلہ دے دے بریت کا یا مجرم ہونے کا اس وقت تک نہیں جا تھوڈ الا یا گرفار کیا تو وہ قابل بریت کا یا مجرم ہونے کا اس وقت تک پولیس نے خاتون پر ہاتھ ڈ الا یا گرفار کیا تو وہ قابل بریت کا یا مجرم ہوگا۔

جناب چیئر مین: آپ پولیس اصلاحات کوچھوڑیں۔آپ تجاویز دے دیں۔آ دھے منٹ میں ختم کریں۔تجاویز دیں۔

سینیر مولانا سیخ الحق: جناب میں تو تجاویز ہی دے رہا ہوں میں یہ تجویز تو نہیں دے رہا کہ آپ لیخ میں جا کر ہمیں مرغ کھلا ئیں یا جاول کھلا ئیں۔ بل ہی کی بات کر رہا ہوں۔ جناب چیئر مین: آپ کے اور ساتھیوں نے بھی بولنا ہے۔ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ سینیر مولانا سمتے الحق: دوسرااس میں ایک دفعہ یہ رکھنا چاہیے کہ جب کی'' حد'' کا فیصلہ

> Marfat.com Marfat.com

والمنظمة المناسل المناسلة المن

ہوجائے تو حکومت کواس میں تخفیف، کی یا معافی کا ہرگز اختیار نہیں ہوگا۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے سخت ناراضگی سے فر مایا ہے کہ انی فی حدمن حدود الله۔ کیا حد کو بھی میں تبدیل کردوں؟ گویا رسول الله نے فر مایا کہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں معاف کردوں۔ آپ نے صوبائی حکومتوں کو بھی اختیار دیا کہ عدالت کے دیئے گئے فیصلے میں کی بیشی کریں یا اس کو معاف کریں، اس چیز کواس سے ختم کرنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ فاشی، قابل دست اندازی پولیس نہیں۔ (بات کمل کرنے نہیں دی گئی)

جناب چیئر مین: آب مهر بانی کر کے تشریف رکھیے میں دوسرے الپیکر کو بلاتا ہوں، بہت زیادہ وقت ہوگیا ہے۔

> سینیرمولا ناسمین الحق: ترامیم میں آب مہر بانی کریں کیونکہ وہ میراحق ہے۔ جناب چیئر مین: اس وفت میں دیکھوں گا ،اگر وفت ہواتو میں حاضر ہوں۔

# حقوقیِ نسوال بل کے مخالف علماء اسلامی تاریخ اور شریعت کی روح سے صرف نظر کررے ہیں:

مفتی عبدالقوی ما مفتی عبدالقوی علاء و مشائح ونگ پاکتان مسلم لیگ (ق) کے مرکزی سینئر نائب صدر، چیئر مین دینی مدارس بورڈ پاکتان اور ملتان کے ایک معروف دینی ادارے دارالعلوم عبید سید کے مہتم مفتی ہیں۔ ان سے تحفظ حقوق نسواں بل منظور ہونے کے بعد لیے گئے انٹرویو کی تفصیل ذیل میں پیش کی جارہی ہے۔ قارئین کرام! آیندہ صفحات میں دیگر حضرات کے مضامین کے مطالع سے موصوف کی باتوں اور پیش کردہ اعداد و شارکی حقیقت جان لیں مضامین کے مطالع سے موصوف کی باتوں اور پیش کردہ اعداد و شارکی حقیقت جان لیں

المنت حدود آرڈنینس اور تحفظ حقوق نسوال بل کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟

مفتی عبدالقوی: تحریک نظام مصطفیٰ کے بنتج میں جس وقت سابق صدر
پاکستان جزل محمضاء الحق نے اقتد ارسنجالاتواس وقت کے حالات کے باعث اوران کے
خاندانی تعلقات کے حوالے ہے پاکستان میں قرآن وسنت کی روشی میں قانون سازی کا
فیصلہ کیا گیا۔ بہت سے قوانین علاء ومشارکن کی مشاورت سے آرڈئینسز کی ذریعے نافذ کیا
گئے ان میں سے ایک حدود آرڈئینس بھی تھا جے قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد نافذ کیا
گئے ان میں سے ایک حدود آرڈئینس بھی تھا جے قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد نافذ کیا
گئے اوران علاء کرام نے جو پھے تھے مجھا اسے انہوں نے مین اسلام قرار دیا اور دہ جوں کا توں
شخے اور ان علاء کرام نے جو پھے تھے مجھا اسے انہوں نے مشاورت، ماہرین قانون سے آراء
وتجادیز اور دینی اسکالرز کی تحقیقات سے چندان را ہنمائی حاصل نہ کی گئی آپ اندازہ کریں

کم محض 46 دن کے انتہائی مخضر دورانیے میں صدارتی آرڈنینس کے نام سے ایک دستاویز تیار کرکے نافذ کر دیا گیا۔

ہے ان دونوں بلول کے ذریعے (جواب قانون بن بیجے ہیں) خواتین کے حقوق کے عیں) خواتین کے حقوق کے عظم میں کیامدد ملے گی؟

مفتی عبدالقوی: 1979ء نے اب تک اس آرڈ نینس کی وجہ سے پاکستان کے مظلوم طبقات پر کون کون سے ظلم ڈھائے گئے، جا گیرداروں اور پیشہ ورخوا تین نے کس طرح پیے بورے اور پولیس کے ذریعے اس قانون کوغلط انداز ہے استعال کیا ہے ہرذی شعور پاکتانی اچھی طرح جانتا ہے اس کی ہرصوبے میں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں۔صرف جنوبی پنجاب میں اس آڈرنینس کوجس بھیا تک انداز میں استعال کیا گیا صرف اِس کی ہزار ہا مثالیں موجود ہیں۔ میں چونکہ ایک علمی وروحانی خاندان ہے تعلق رکھتا ہوں جس کی بڑی تعدادا صلاع بنجاب كے سوالہ اصلاع ميں آباد ہے اور مير مے سامنے اليے بينکروں واقعات ہیں کہ جا گیرداروں ،سر مابیداروں اوروڈ سروں نے اپنی باہمی مشمنی کے لیے اس آرڈ نینس کو بطور آله استعال كياب يوليس كورشوت دے كراور بيبينه ور گواهوں كوخر يدكر بيبينه ورغورتوں كوآليه كاربنا كرايك اليي سياه تاريخ رقم كي كئي جس كوسنتية بمجصة اور براحة موية انسانيت شرمنده ہو جاتی ہے۔ تھانوں میں سرعام رشوت کا بازار گرم ہوا۔ اسلام اور حدود آرڈنینس کی مناسبت سے بھاری رقم لے کرمقدمہ کا ٹاجا تا ہصرف جنو لی پنجاب میں اس قانون کے تحت یا بند سلال خواتین کی 1981ء تا 2003ء تک تعداد 936 ہے جبکہ ملک بھر مین الیم مظلوم خواتین کی تعداد 3000 ہے۔ حدود آرڈ نینس کے نفاذ سے اب تک جو خامیاں اور خرابیاں سامنے آئیں ان میں ہے بیشتر کا تعلق زنا آرڈنینس سے تھا چنانچے موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ حدود آرڈ نینس کی خرابیوں اور خامیوں کو دور کیا جائے۔

ان ترامیم کومتعارف کرانے کے لیے علماء کرام کا کردار کیا ہے؟

والم المنطقة قانوال بل المنطقة قانوال بل المنطقة قانوال بل

مفتی عبدالقوی: ان ترامیم کومتعارف کرانے ہے بل حکومت نے علاء وُمثاکُخ اور مذہبی سکالرز سے تجاویز اور آراء طلب کیس بل سلیک کمیٹی نے منظور کیا۔ اس میں قرآن وسنت کی واضح تعلیمات اور احکام بطورِ حدود، تعزیرات بھی موجود ہیں کتاب اللہ اور سابقہ حدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدزنا کی بابت جواحکامات بیان فرمائے وہ سابقہ حدود آرد نینس میں بھی موجود ہے تید یکی چنداں نہیں کی گئی۔

ترامیم کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟

مفتی عبرالقوی: سابقہ حدود آرڈنینس کی خامیوں کو دورکرنے اور 1980ء ہے اب تک اس آرڈنینس کے باعث جومعاشرے میں ظلم وستم کا ایک خاص ماحول بنارہااس کے باعث تحفظ نسواں بل پیش کرنے کی ضرورت پڑی۔موجودہ بل میں صرف ۱۹۸۹ء موضوع بحث رہے ہیں جن کے لیے ماہرین قانون ،علاء، ند ہی دانشوروں ہے آراء لی گئیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا۔

🖈 آپ کی تو قعات اس بل کے حوالے ہے کیا ہیں؟

مفتی عبرالقوی: موجودہ حقوق نسواں بل کے ذریعے پولیس کے رشوت خورابال کار برعلائے کے بدکردارجا گیردارد اور بھتہ خورسیاستدانوں کواب یہ جرات نہ ہوگی کہ وہ زنا آرڈ نینس کی آڑ میں شریف آدمی کو زنا جیسے فتیج مقدے میں ملوث کرسکیں۔اس بابت میرے علم میں ایسے بینکڑوں واقعات ہیں کہ ایسے فتیج مقدے میں باعزت لوگوں کو ملوث میرے علم میں ایسے بینکڑوں واقعات ہیں کہ ایسے فتیج مقدے میں باعزت لوگوں کو ملوث کرنے کے بعد لاکھوں رؤ پے بطور بھتہ وصول کیے گئے جر آبری بڑی رقوم لے کرجھوٹے مقد مات کو واپس لے لیا گیا۔ سابقہ زنا آرڈ نینس میں تیسری بڑی خرابی یہ تھی کہ شرعی چار گواہوں کی ممل عدم دستیا بی کی صورت میں فیاشی وعریانی کی دفعہ لگا کراپی جانب ہی سے مواہوں کی مکمل عدم دستیا ہی کی صورت میں فیاشی وعریانی کی دفعہ لگا کراپی جانب ہی سے سرا تجویز کر لی گئی تھیں میں سجھتا ہوں کہ اس وقت کے علاء کا یہ اقدام نہ صرف غیر شرعی تھا بلکہ قرآن وسنت کی رو سے کی نام نہاد عالم بلکہ قرآن وسنت کی رو سے کی نام نہاد عالم

اور ندہبی پوپ کواس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہوہ کسی ملزم کی سزا کا خودانفرادی یا اجتماعی طور پرتعین کرے قرآن وسنت کی روشنی میں اختیارات صرف مسلمان جج کودیے گئے ہیں کہ وہ خلافت ِراشدہ اور اینے سے پیش رومسلم ججز کے فیصلوں کے تناظر میں مجرم کے کیے سزایا اے باعزت بری کرنے کا فیصلہ دے .....موجودہ بل میں چوتھی اہم ہات ہے ہے كهاس ميں ملزم كى عمر كے حوالے ہے بھى سزاكى تبويز وتخفیف كوبطورِ قانون نافذ كيا گيا ہے کیونکہ اس سنگین جرم کی مزاچونکہ شریعت نے بہت سخت مقرر کی ہے اس لیے اس کی شرا لط بھی شریعت نے بہت سخت متعین کی ہیں اس لیے معصوم اور کم عقل افراد کو یقنینا الیم سزانہ دیئے جانا مناسب ہے۔جن میں تم عقلی کے باعث اس جرم کی سٹینی کا ادراک نہیں اور اس کیے عقل بلوغ اور پختگی کے حوالے سے عمر حد سولہ سال مقرر کی ہے میں سیجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے اپنی دو آیات کے ذریعے جرم اور مالیاتی امور کے حوالے سے جو کلمات بیان فرمائے ہیں ان کے مفہوم میں عقل، بلوغ ، تجربہ اور پختگی موجود ہے اس لیے بعض نہ ہی حلقوں کی جانب سے اس حوالے سے جو بات کی جارہی ہے وہ درست تہیں ہے اور اسے بغیر کسی وجہ کے بنیاد بنا کراس پورے حقوق نسواں بل کوغیر اسلامی قرار دینا کسی حوالے سے

اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟

مفتی عبدالقوی: موجودہ حقوق نسواں بل کی کوئی بھی شق قرآنی آیت حدیث سیح اور خلافت راشدہ کے فیطے کے خلاف نہیں، یہ کہنا کہ موجودہ بل قرآن وسنت سے متصادم ہے تو بیاللہ کے خطاف نہیں، یہ کہنا کہ موجودہ بل قرآن وسنت سے متصادم ہے تو بیاللہ کے خضب کے اظہار کے مترادف ہے۔خلافت راشدہ کے دوراور پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک بھی ایبا واقعہ پیش نہیں آیا جس میں گواہوں کا چار کا عدد پورانہ ہونے پر مسلام میں کوئی اور گئی ہو بلکہ گواہوں کونو کوڑ ہے بھی مارے گئے ہیں ۔۔۔۔اس بل سے خواتین کے کسی کومزادی گئی ہو بلکہ گواہوں کونو کوڑے بھی مارے گئے ہیں۔۔۔۔اس بل سے خواتین کے

و المحافظ المال المحافظ المحاف

حقوق کا تحفظ ہوا ہے اور انہیں چارگواہوں کے بغیر بھی سز ادی جاسے گی۔ یہ بل ان خامیوں اور جبر کے خاتے کے لیے منظور کیا گیا ہے جو سابق صدر پاکتان کے زمانے میں زنا آرڈ نینس کے نام پر نافذ کیا گیا تھا موجودہ بل قرآن وسنت میں بیان کردہ حدود اور تعزیر کے احکامات کے مطابق ہے اس بل کے خالفین یہ اعتراض کررہے ہیں کہ تحفظ حقوق نسوال بل سے فاشی وعریانی عام ہوگی یہ بالکل غلط ہے موجودہ حکومت نے ایسے اقد امات کے ہیں کہ معاشرے میں فاشی وعریانی ، غیرا خلاقی افعال کا سد باب ہو علاء اسلام کا اب یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس بل کے تحت جب اختیارات بجز اور پولیس کے اعلیٰ افر ان کو متقل کیے ہونا چاہیے کہ اس بل کے تحت جب اختیارات بجز اور پولیس کے اعلیٰ افر ان کو متقل کیے جانب ہونی چاہیے کہ اس بل کے تحت جب اختیارات بجز اور پولیس کے اعلیٰ افر ان کو متقل کیے جانبی تو ایک ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تین روز کے اندرواقعہ کی اصل بنیا دوں پر جانبی تو ایک ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تین روز کے اندرواقعہ کی اصل بنیا دوں پر تفتیش ہونی چاہیے اور اگر پر چہ بنما ہوتو پر چدورج کرنا چاہیے۔

(بشكرىيە بىفت روزە زندگى لا بەور:3 تا9 دىمبر 2006ء)

و المنظمة قرنوال بل المنظمة ال

# 

حضرت مولا نامفتي محمدر فيع عثاني صاحب دامت بركاتهم

نوٹ: تخفظ حقوق نسواں بل کے سینٹ سے منظوری سے اسکلے دن 24 نومبر بروز جمعة المبارک صدر دارالعلوم کراچی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جامع مسجد میں جمعة المبارک کے خطاب کے دوران ایک عظیم مجمع سے خطاب کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کیا جومن وعن پیش کیا جارہا ہے۔

(صبط وترتيب: مولانا محمشفيق اعوان)

آپ حضرات نے اخبارات میں پڑھ لیا ہو گیا کہ نام نہاد شحفظ نسواں بل جو قرآن و سنت کے صریح خلاف ہے اور آئین یا کتان کے بھی خلاف ہے۔ دہنتور یا کتان کے بھی خلاف ہے،نظر بیہ پاکستان کے بھی خلاف ہے قرار دادِ مقاصد کے بھی خلاف ہے اور عورتوں کے حقوق کے بھی خلاف ہے اور عورتوں کو کوئی حق فراہم نہیں کرتا ان کو کوئی تتحفظ فراہم نہیں كرتا۔ايبانام نهاد تحفظ حقوق نسواں بل كل سينٹ نے بھى منظور كرليا ہے۔ بہت سارے ممبران کی مخالفت کے باوجودا کثریت کی بناء پراسے منظور کرلیا گیا ہے اور پہلے قومی اسمبلی نے اے پاس کیا تھا اور اب سینیٹ نے بھی اے منظور کرلیا ہے اور اب بیرقانون بن جائے گااگرصدرِ پاکستان اس پردستخط کرتے ہیں صرف دستخط کرنے کی بات رہ گئی ہے۔(چنانچیہ صدرنے دستخط کرویے ہیں: مرتب) یا کستان کی 59 سالہ تاریخ میں بیہ پہلاالم ناک حاوثہ اورسانحہ ہے کہ بارلیمنٹ نے تھلم کھلاقر آن وسنت کے خلاف ایک قانون باس کیا ہے ابھی تک سیسانح بھی پیش نہیں آیا۔ابوب خان نے بدنام زمانہ قوانین نافذ کیے تھے وہ بارلیمنٹ کے ذریعے نافذ نہیں کیے تھے آرڈنینس کے ذریعے سے ڈکٹیٹرتھا نافذ کردیے اس ملک میں فوجی ڈکٹیٹروں نے تباہی جومجائی ہے اور اسلام کونقصانات جو پہنچائے ہیں ان کی ایک طویل

داستان ہے ابوب خان کے بعد بیخی خان آیا اس نے پاکستان ہی کے دو ککڑے کرڈالے اور اب موجودہ ڈکٹیٹر ہے جوامریکہ کاغلام ہے اور پورے ملک اور قوم کوامریکا کاغلام بناوینا جا ہتا ہے۔امریکا کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے کتنے بے گناہ مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر امریکا کے حوالے کیا اور برطانیہ اور مغرب کوخوش کرنے کے لیے ایک قاتل جس کا جرم ثابت ہو چکاتھااورعدالت نے اسے سزائے موت سنائی تھی ٹیکسی ڈرائیورکوئل کرنے کی بناء پراس کومعانی دے کرخصوصی طیارے ہے برطانیہ بھیج دیا اور اسی امریکا کوخوش کرنے کے کیے باجوڑ کے مدرسہ پر بمباری کرکے 83 انبانوں کی جان لے لی۔حکومتی بیانات میں کہا گیا ہے کہاں میں 75 افراد تھے جو دہشت گردی کی تربیت حاصل کر رہے تھے ابھی تک اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے بیرا یک دعوی ہے اگر واقعی وہ دہشت گر دی کی تربیت حاصل كررب يتصنو قانون كاطريقه تهامهذب طريقه تظاايك آزادقوم كاطريقه تظاان كو گرفتار کرتے عدالت میں مقدمہ چلاتے جس کا جرم ثابت ہوتا سزا دے دیتے حکومتی بیانات میں کہا گیا کہ وہ خلاف قانون ہرگرمیوں میں ملوث تنے ہم نے بار ہارانہیں وار ننگ دى تقى تھيك ہے صرف ورانك كيوں دى تقى گرفتار كريلتے عدالت ميں مقدمہ چلاتے ہم بھى تمہاری تائید کرتے۔خلاف قانون کام کرنے کی تو ہم بھی اجازت نہیں دیتے ہم بھی حامی تہیں کہ انار گی پھیلائی جائے ہمارے وطن میں نہیمارابڑ اعزیز وطن ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دے کراہے حاصل کیا ہے اور اس کی سلامتی اور حفاظئت کے لیے اب تک مسلسل ہماری تو م قربانیاں دیتی رہی ہے اور اسی وطن پاک کی حفاظت کے لیے یہاں ' کے غریب عوام اپنا پید کاٹ کرفوج کا خرج برداشت کررہے ہیں تا کہ بیہ یا کتان کی جغرافیا کی سرحدوں کی بھی حفاظہت کرے اور نظریاتی سرحدوں پر آنجے آنے لگے تو اس کی بھی حفاظت کرے تو ہم بھی پاکستانی ہیں اس پاکستان کا در دہم رکھتے ہیں تو اگر پاکستان کے مفاد کے خلاف وہ کام کررہے تھے پاکستانی قانون کے خلاف وہ کام کررہے تھےان 75 افراد کو

> Marfat.com Marfat.com

گرفنار کیا جاتا۔ آپ نے 75 کی تعداد بتائی ہے کہ وہ ٹریننگ حاصل کررہے تھے مگر آپ نے ان پر بمباری کردی کوئی جرم ثابت کیے بغیر سے ماورائے عدالت قبل ہے۔کوئی مہذب قوم اور ملک اس کوجائز نہیں کہ سکتا۔کوئی قانون اس کوجائز قرار نہیں دیتا۔اس طریقے ہے الزام لگالگا کر بمباری کرنے لگیں گے تو کل تم اور کسی یو نیورٹی پر بمباری کردو گے کل کسی اور ادارے برتم بمباری کردوں کے کہ بہاں فلال کام ہور ہاتھا، فلال کام ہور ہاتھا، دعویٰ کرلیا اور ثابت کیانہیں عدالت ہے اس کا تھم ثابت کیا اور تم نے بمباری کر کے اس میں نے گناہوں اور مجرموں سب کوا یک ساتھ قل کر دیا۔ تو تم نے 75 افراد کی تعداد بیان کی ہے کہ وہ خلاف قانون حرکتوں میں ملوث ہتھے تو ان کو پکڑ کران کے خلاف مقدمہ چلاتے اور ان کو سزادیتے بڑی اچھی بات تھی ہم تو جا ہتے ہیں کہ جارے اس ملک میں قانونیت کی بالا دستی قائم ہواور لا قانونیت کا خاتمہ ہو۔لیکن تم نے خود لا قانونیت کا برتاؤ کر رکھا ہے بیکون سے قانون کے تحت تم نے بمباری کی اور جرم ثابت کیے بغیر آل کیا نیہ ماورائے عدالت آل ہے۔ میہ جرم کیاتم نے قانون پاکستان کی روح سے بھی قانونِ شریعت کی روسے بھی اور اخلاقی اعتبارے بھی صرف امریکا کوخوش کرنے کے لیے۔مغرب کوخوش کرنے کے لیےاور پھر تمہارا بیدعویٰ ہے کہ 75 افرادان خلاف قانون حرکتوں میں ملوثت ہے اور پھر 83 شہیر ہیں باقی جوآٹھ ہیں انبیں تو تمہارادعویٰ بھی نہیں ہے کسی جرم کاوہ بیجے تھے۔ پڑھ رہے تھے۔ مال باب ان كورور ب بين ان آخم كے خون كا جواب كون دے گا۔ بيخون انشاء اللدرنگ لائے گا۔ قاتکوں کوانشاءالٹدسز اللے گی یا تو دنیااور آخرت دونوں میں یا آخرت میں تو ملے گی ہی ۔ آخرت میں پکڑے جائیں گے،قرآن کریم میں ارشادے:

﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ..... وغضب الله عليه ..... عذاباً عظيما ﴾ ( سورة النور)

'' کسی ایک مؤمن کواگر کوئی مخص ناحق قتل کرے گا تو اس کی سزاجہم ہے جہاں وہ

ہمیشہ ہمیشہ رہےگا۔اورالٹد کاغضب اس پرنازل ہوگا اوراس پرالٹد کی لعنت ہے اورالٹدنے اس کے لیے عذا بالیم مقرر کرر کھا ہے۔''

بیمضمون ہے قرآنی آبیت کا۔

دائی جہنم،اللہ کا غضب،اللہ کی لعن ولعنت اور اللہ نے اس کے لیے بہت عظیم سزااور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ات بڑے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں ہے اپ آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آقائ کو جھول گئے بہتا جدارِ دوعالم سرور کو نین سلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یہاں کے عوام بھی ان کے امتی ہیں۔ انہی کے نام پر بہ جان دینے والے رب کا نتات کو بھول گئے جس نے تہیں پیدا کیا اور جو تہیں رزق بھی دیتا ہے اور یالت ہے۔اپ آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بہر کمتیں کہتے ہیں کہ وہ قانون کی بالا ہے۔ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بہر کمتیں کہتے ہیں کہ وہ قانون کی طلافت ورزیاں کررہے تھے تم نے کونسا قانون کی موافقت کی ہے بہر کمت کرکے قانون کی دھیاں بھیر دی ہیں تم نے اور ابھی بہز خم مندل نہیں ہوا تھا کہ دوسرا ایک اور بیتا پاک قدم اٹھایا کہ قرآن وسنت کے بالکل صریح خلاف قانون پاس کیا یہ دعوی کرکے کہ عورتوں کے حقوق دلوائے ہیں۔ بیر میں میا اس کا پورامتن ہے جوبل پاس ہوا ہے پہلے پار لیمنٹ نے اس کیا اور کل سینیٹ نے یاس اس کا پورامتن ہے جوبل پاس ہوا ہے جہلے پار لیمنٹ نے اس کیا اور کل سینیٹ نے یاس کیا ہے۔

(www.deen-e-islam.com:بشكريه)

Marfat.com Marfat.com

# حدودقوانين .... بشريعت مين ان كي الهميت

مولا نامفتى محمرتقى عثانى ،سابق ركن شريعت ايبلك بيخ ـسيريم كورك آف بإكستان ''حدودِشرعیه'' اُن سزاوَل کوکہا جاتا ہے جو چند جرائم کے لیے قرآنِ کریم یا نبی کریم صلی اَللّٰدعلیہ وسلم کی سنت نے مقرر کر دی ہیں۔اس معالمے میں اسلام کا قانونِ فوجداری بڑا لیکدارے کہاں میں چند گئے بینے جرائم کے سواکسی بھی دوسرے جرم کی کوئی سزا ہمیشہ کے ليےمقررنہيں فرمائی گئی، بلكەتقريباتمام جرائم كىسزا كانغين حاكم وفت يا قاضى وقت يا آج کل کی اصطلاح میں متفتنہ (Legislature) یا عدلیہ (Judiciary) پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ حالات وواقعات کی مناسبت ہے جوسزا جا ہیں دے سکتے ہیں ، جسے اصطلاح میں تعزیر کہا جاتا ہے۔صرف چند جرائم ایسے ہیں جن کی سزا قرآن کریم یا سنت نے مقرر فرمادی ہے اور ان میں تبدیلی کاحق کسی کوہیں دیا گیا۔انہی سزاؤں کو''حدود'' کہاجا تا ہے۔ چوری ، ڈا کہ، زنا،شراب نوشی اورتهمتِ زنا جو' وحدود آردٔ بینس' کا اصل موضوع ہیں، انہی جرائم میں داخل ہیں۔ان خاص جرائم ہی کوسز اور کے ابدی تغین کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ اور انہیں بھی دوسرے جرائم کی طرح منفتنہ باعد لیہ کی صوابدید پر کیوں نہیں جھوڑا گیا؟ اس سوال کے جواب میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے اور کہا گیا ہے، لیکن فی الحال وہ جمار مے موضوع سے

میں ذاتی طور پراس حقیقت پرایمان رکھتا ہوں کہ وتی الہی کسی بات پراسی و فت اصرار کرتی ہے جب عقلِ انسانی کے کسی معاطے میں ٹھوکر کھانے کا اختال ہوتا ہے لہذا اس معاطے کا تصفیہ عقلِ انسانی کے حوالے کرنے کی بجائے وحی الہی کی طرف ہے اس کا دو فوک فیصلہ کردیا جاتا ہے کہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ فیصلہ ہر حالت میں واجب التعمیل ہے۔ ایسے معاملات میں بکثر ت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فیصلے کی تقیل کچھ غیر مرئی یا التعمیل ہے۔ ایسے معاملات میں بکثر ت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فیصلے کی تقیل کچھ غیر مرئی یا

معنوی فوائد کی بھی حامل ہوتی ہے جن میں سبب اور مسبب اور اس لیے آنخضرت صلی رشتہ قابلِ دریافت نہیں ہوتا۔ شاید حدود کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اور اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میدار شاد متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنین نے روایت فر مایا کہ 'اللہ کی زمین میں کسی ایک حد کاعملی نفاذ چالیس روز کی بارش سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔' (سنن نسائی حدیث : 4821۔ کتاب قطع السارق، وابن ماجہ: 4821)

اس لحاظ ہے ایک اسلامی ملک میں صدود کے نفاذ کی اہمیت بالک واضح ہے اور اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ۔ یہ بات درست ہے کہ جب ایک سراسر غیر اسلامی نظام قانون کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہوتو اس میں تر جیات (Priorities) کے تعین میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں ، لیکن جہاں تک نفاذ صدود کا تعلق ہے اس کی اہمیت شک و شبہ ہالاتر ہے ۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ' صدود' اسلامی نظامِ قانون کا ایک حصہ ہے ، اسلامی قانون اس میں مخصر نہیں ہے ، نیز اسلام نے قانون کی جکڑ بندی کے علاوہ اصلاحِ محاشرہ قانون اس میں مخصر نہیں ہے ، نیز اسلام نے قانون کی جکڑ بندی کے علاوہ اصلاحِ محاشرہ کے لیے بھی بہت ہے احکام دیے ہیں ، جن ہے جرائم کی دوک تھام میں بڑی مدوم ہی ہے ۔ لہٰ ناایک اسلامی حکومت کا کام صرف نفاذِ صدود تہیں ہے بلکہ ایک ایساما حول پیدا کی فرمدداری ہے جس کے نتیج میں نفاذِ حدود کی نوبت کم ہے کم آئے ، لیکن یہ بھی اپنی جگہ کی ذرست ہے کہ خود صدودا گر تھیک تھاک انصاف کے ساتھ منافذ کی جا کیں تو وہ ایساما حول پیدا کرنے میں بڑا اہم کردارا داکرتی ہیں اور ماحول کے ممل یا گیزہ ہونے کے انتظار میں ان کے نفاذ کو غیر محین مدت تک معلق رکھنا بھی جا تر نہیں ۔

# بإكستان مين حدود قوانيين كانفاذ:

ہمارے ملک میں 1979ء میں صدود کے قوانین نافذ ہوئے اوراس غرض کے لیے جو آرڈیننس ہماجا تا ہے۔ آرڈیننس ہماجا تا ہے۔ آرڈیننس ہماجا تا ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میہ بات ذہمن شین رکھنی جا ہے کہ جہاں تک اللہ اوراللہ

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا آپ کے عطافر مودہ قانون کا تعلق ہے وہ تو یقینا اتنا مقدس (Sacrosanct) ہے کہ اس پر کسی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ، لیکن جب اس حکم کو ایک مدون قانون (Coelified Law) کی شکل دی جاتی ہوتو یہ ایک انسانی عمل ہے جس میں غلطیوں کا بھی امکان رہتا ہے۔قانون کی تسوید (Drafting) ایک انتہائی نازک عمل ہے۔ اس میں ہر ممکنہ صور تحال کا پہلے سے تصور کر کے الفاظ میں اس کا احاط کرنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ انسانی عقل قاصر رہتی ہے اور اس طرح مسودہ قانون میں کمزوریوں کا ہوگئی ہیں ، اس میں بھی غلطیاں موسکتی نہیں ہے ، اس میں بھی غلطیاں ہوسکتی ہیں ، اس میں بھی اس نقط نظر سے بعض امور قابلِ اصلاح ہوسکتے ہیں اور جب تک التلہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اس میں بھی ترمیم و اصلاح کاعمل ہمیشہ جاری رہسکتا ہے اور جاری رہنا جا ہے ، بشر طیکہ بیٹل معروضی تقید کے اصلاح کاعمل ہمیشہ جاری رہسکتا ہے اور جاری رہنا جا ہے ، بشر طیکہ بیٹل معروضی تقید کے ذریعے ہوکسی عناد کا نتیجہ نہ ہو۔

# حدود قوانين، اجم اعتراضات:

لیکن افسوں ہے ہے کہ ہمارے معاشرے میں گروہ بندی کی فضانے اس قسم کے معروضی طرز فکر کی را ہیں مسدود کرر تھی ہیں۔ جب کوئی مسکلہ خاص طور سے سیاسی سطح پر اٹھتا ہے تو لوگ فوراً دوگروہ وں میں تقسیم ہوجاتے ہیں۔ایک گروہ ایک چیز کوسر اپاسفید قرار دے کر اس میں کسی بھی دھیے کی نشاند ہی کو کفر کے متر ادف قرار دے دیتا ہے اور دوسرا گروہ اسے سراپا سیاہ قرار دے کر اس کی کسی خوبی کا اعتر اف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی ضور تھال اس وقت سیاہ قرار دے کر اس کی کسی خوبی کا اعتر اف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی ضور تھال اس وقت شدود آرڈ بینس 'کے بارے میں یائی جار ہی ہے۔

ایک گروہ ہے جو'' حدود آرڈیننس'' پر ندکورہ بالا نقطۂ نظر سے معروضی تقید کرنے کی بجائے اس کے خلاف غلط اعتراضات اٹھا کراسے بالکل منسوخ کرنے کامطالبہ کررہا ہے۔ ان میں سے بہت سے حضرات وہ ہیں جنہیں دراصل سے بات بذات خود نا گوار ہے کہ کوئی

عَفَظُ عَقِ قَ لَنُوال بَلِ عَفَظُ عَقِ قَ لَنُوال بَلِ

بھی اسلامی علم قانون کے طور پر نافذ ہو، وہ دراصل اس سیکور ذہنیت کے حامل ہیں کہ ذہب انسان کا انفرادی محاملہ ہے جے ریاست کے کاموں میں دخل اندا زنہیں ہونا عیاہ ہے۔ '' حدود'' کے معاملے میں ان کا روبیاس لیے مزید بخت ہوگیا ہے کہ مغرب نے عرصہ دراز سے جن اسلامی احکام کو اعتراضات کا نشانہ بنایا ہوا ہے ان میں ''حدود''سر فہرست ہیں۔ اس لیے ''حدود آرڈینس'' کتنی ہی بے داغ اور پا کیزہ شکل میں آجائے انہیں ہر قیمت پراس کی مخالفت کرنی ہے۔ اس گروہ کی راہ میں مشکل صرف بیہ ہے کہ اگروہ کھل کر بیہ کہ کہ ہمیں اسلامی قانون قابل تسلیم نہیں ہے تو یہ بات ایک مسلمان معاشرے، بالخصوص بیا کتان میں تنہیں جاستی ۔ لہذاوہ ہراہ داست اسلام یا اسلامی قانون پراعتراض کرنے کی بجائے ایک بالواسط طریقہ اختیار کرتے ہیں ، چنانچہ حدود آرڈ بینس کے بارے میں بھی موثر ترین راستہ انہوں نے بیس مجھا ہے کہ اس قانون کو 'عورت دخم'' قرار دے کرخوا تین کو موثر ترین راستہ انہوں نے بیس مجھا ہے کہ اس قانون کو 'عورت دخم'' قرار دے کرخوا تین کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے۔ اگرالہ آبادی مرحوم تو کہہ ہی گئے ہیں کہ

سر بسرر رویا جائے۔ ہرار ہابار ان سرع ہوتا ہے۔ اکبر ڈریے نہ تھے بھی دشمن کی فوج سے لئین شہید ہوگئے، بیگم کی نوج سے

اس لحاظ سے خواتین کا احتجاج مؤثر ترین احتجاج ہے کہ اگر ایک مرتبہ بینعرہ لگادیا جائے کہ کی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہر غیرت مند شخص جوش میں آجاتا ہے اور بعض اوقات اس جوش میں اصل صورتھال کی تحقیق بھی پس بشت چلی جاتی ہے۔ حدود آرڈ بیننس اور خواتین:

حدود آرڈیننس کے بارے میں بی بھی کہا جارہا ہے کہ اس میں عورتوں سے امتیازی
سلوک برتا گیا ہے اور اس کی بنا پرخوا تین شدید ترین ظلم وستم کا شکار ہیں اور اس کی بنا پر
خوا تین بے تصور سزایا بہوتی رہتی ہیں۔ بیہ بات مختلف حلقوں کی طرف ہے بے تکان
دھرائی جارہی ہے، جس کی بنا پر بخیر جانبدار حضرات بھی اس معالمے میں شکوک وشبہات کا

شكار ہوگئے ہیں ،اس لیے حقیقت حال کی ٹھیک ٹھیک وضاحت ضروری ہے۔

حدودآرڈ ینس میں ایک دفعہ بے شک ایس ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کورت کی مرد وعورت کے درمیان امتیاز برتا گیا ہے اور وہ ہے حدود کے مقد مات میں عورت کی گواہی کا مسئلہ کین اس دفعہ کی بنا پر آن تک کس بے گناہ عورت کو مز انہیں ہوئی نہ اس سے کوئی قابلِ ذکر عملی فرق رونما ہوا ہے۔ اس بات کی وضاحت ان شاء اللہ میں آگے کر دوں گا، کین اس ایک مسئلے کو چھوڑ کر باقی جتنے معاملات میں ان قوانین پرعورت کے خلاف امتیاز برسنے والا قانون ہونے کا دعوکی کیا جار ہاہے، وہ واقع کے مطابق نہیں ہے۔ یہ اعتراض قانون کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بلکہ بعض اوقات صرف اس بنا پر کیا جار ہا ہے کہ یہ بات پہلے سے دماغ میں فرض کر لی گئی ہے بلکہ بعض اوقات صرف اس بنا پر کیا جار ہا ہے کہ یہ بات پہلے سے دماغ میں فرض کر لی گئی ہے کہ اس قانون کوورت کے فلاف تعصب کا قانون قرار دیتا ہے لہٰذا قانون کو وہ معنی پہنا کے جارہے ہیں۔ وغریب قسم کے جارہے ہیں۔ اس کی دومخضر مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے لیلے بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کی دومخضر مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے کہا وہوگا کہ اس قسم کے اعتراضات کس فر ہنیت کے سامنے کئی کرتا ہوں جن سے کہا وہوگا کہ اس قسم کے اعتراضات کس فر ہنیت کے سامنے کئی کرتا ہوں جن سے کہا وہوگا کہ اس قسم کے اعتراضات کس فر ہنیت کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے کہا وہوگا کہ اس قسم کے اعتراضات کس فر ہنیت کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے کہا وہوگا کہ اس قسم کے عامر اس کیا کہا ہیں اس کی دومخشر مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے کہا وہوگا کہ اس فریا ہیں۔

صدود کے قوانین میں ایک قانون '' قذف آرڈینس' 'بھی ہے، قذف کے معنی ہیں زنا کی جھوٹی تہمت کی تہمت لگانا، اس قانون کا منشایہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسر سے پر زنا کی جھوٹی تہمت لگائے تواسے یہ ق حاصل ہے کہ وہ عدالت سے تہمت لگانے والے پرسزاجاری کروائے۔ شریعت نے جہال زنا کو بدترین جرم قرار دے کراس کی سزاحد کے طور پرمقرر فرمائی ہے، وہال زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کو بھی بدترین جرم قرار دیا ہے اوراس کی سزامیں اس (80) کوڑے بطور حدمقرر فرمائے ہیں، قذف آرڈینس اس سزاکی تنفیذ کے لیے جاری ہوا ہے، اس آرڈیننس میں ایک دفعہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدالت میں قذف کی شکایت کون

و المحافظ من المال المال

دائر کرسکتا ہے، بیقانون کی دفعہ 8A ہے جس کے الفاظ بیہ ہیں:

Who can file a complaint Qazaf?

(a) If the person in respect of whom the qzaf has been committed is alive, that person or any person authorized by him.

## قانون قذف مين صيغهُ مُذكر كااستعال:

اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے خلاف زنا کی جھوٹی تہت لگائی گئی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو وہ خود بھی درخواست دائر کرسکتا ہے اور کی شخص کو اپنا نمایندہ بناد ہے تو وہ نمایندہ بھی درخواست دائر کرسکتا ہے۔ انگریزی میں یہاں Any Person authorized کھا ہوا ہے۔ تاثریزی میں یہاں by him کھا ہوا ہے جس میں نمرکری ضمیر him استعال ہوئی ہے۔ تانون کا بیسلم اصول ہے کہ جب کوئی عام اصول بیان کیا جارہا ہوتو وہاں خواہ نمرکرکا صیغہ Gender (Musculine) معلی استعال ہوا ہوگر وہ مونث کو بھی شامل ہوتا ہے۔ دنیا کے بیشتر قوانیمن میں یہی صور تحال ہے جو معروف اور مسلم ہے لیکن چونکہ مردو خورت کے درمیان امتیا زکا الزام صدود آرڈینس پرلگانا ہے کہ کرلیا گیا ہے لہذا ابعض علقے نم کورہ دفعہ کے صیفۂ نم کرکو کو کر بیٹھ گئے کہ دیکھتے، یہاں فتذ ف کی درخواست دائر کرنے کا حق صرف مردکو دیا گیا ہے، عورت کوئیس۔ آرڈینس پرلگانا ہے جو صدود آرڈینس پرفواست دائر کرنے کا حق صرف مردکو دیا گیا ہے، عورت کوئیس۔ اگر بیاعتر اض کی ایسے شخص کی طرف سے ہوتا جو قانون کی تعبیرات سے مانوس نہ ہوتو کہا جاسکتا تھا کہ اس نے بیاعتر اض میں متورد ماہرین عائم کیا ہے جو صدود آرڈینس پرغور کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور جس میں متورد ماہرین عائون شامل ہوتائی ۔

National Commission For Status of Women چنانچەحدودآرڈیننس پراپنی رپورٹ میں اس کمیش نے قذف آرڈیننس کی ندکورہ بالا

وفعہ 8A پریتنجرہ فرمایا ہے:

"It is obvious from the wording used in this clause that the drafters of this law overlooked and completely ignored women..exclusion of the term her means that it is only a man

"اس دفعہ میں جوالفاظ استعال ہوئے ہیں ان سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اس قانون کے بنانے والوں نے عورت کو کمل طور سے نظر انداز کیا ہے ۔۔۔۔۔اس دفعہ سے مؤنث کے بنانے والوں نے عورت کو کمل طور سے نظر انداز کیا ہے ۔۔۔۔۔اس دفعہ سے مؤنث کے صیغے her کو نکا لنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مرد ہی ہے جو اپنے خلاف جھوٹی تہمت کی سر ادلوانے کے لیے درخواست دائر کرسکتا ہے۔''

اس تقرے کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حدود آرڈینس نے عورت کے خلاف اس حد تک تعصب برتا ہے کہ اگر مرد کے خلاف زنا کی جھوٹی تہمت لگائی جائے تو وہ تہمت لگانے والے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، لیکن اگر بے چاری عورت کے خلاف جھوٹی تہمت لگائی جائے تو وہ عدالت میں نہیں جاسکتی۔ قانون کا مسلمہ اصول:

اباس اعتراض اور تبعرے کو ایک لطیفے کے سواکیا کہا جاسکتا ہے؟ اس بات کو سیجھنے

کے لیے کی بردی قانون دانی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ قانون کی کتابوں میں صیغہ نذکر

ہیشہ صیغہ مونٹ کو بھی شامل ہوتا ہے لہذا دفعہ کے مفہوم میں مردو عورت دونوں داخل ہیں اور
دونوں درخواست عائد کر سکتے ہیں مثلاً اگر قانون میں بیلھا ہے کہ''جو شخص چوری کرے گا

اسے فلال سزادی جائے گی۔' تو اس کا مطلب بینیں ہوتا کہ چونکہ قانون میں''کرے گا'
کھا ہے''کرے گی' نہیں کھا، اس لیے صرف مردچوری کرے گا تو اسے سز اہوگی، عورت کے
چوری کرے گی تو اسے سز انہیں ہوگی۔لیکن چونکہ حدود آرڈ بینس کو ہر قیمت پرعورت کے
خلاف ثابت کرنا طے کرلیا گیا ہے،اس لیے وہاں بیسا منے کا قاعدہ بھی فراموش کردیا گیا۔

یوں تو یہ بات کہ صیغہ نذکر میں مونث بھی داخل ہوتی ہے، ایک عام فہم اور معروف
قاعدہ ہے، جس پردلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ ''حدود آرڈ بینش'' کوایک
قاعدہ ہے، جس پردلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ ''حدود آرڈ بینش'' کوایک

## Marfat.com Marfat.com

کہ اس قانون میں بھی مذکر کا صیغہ مؤنث کوشامل ہوتا ہے لہٰذا مرداورعورت دونوں جھوٹی تہمت کے خلاف عدالت میں جانے کا برابر حق رکھتے ہیں۔اس قانون کی دفعہ 2B کی رو سے اس قانون کی دفعہ B کی رو سے اس قانون پر مجموعہ تعزیرات پاکستان (Pakistan Penal Code) کی تمام تعریفات کا اطلاق ہوتا ہے اور مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 8 میں بیصراحت موجود ہے کہ

"The Person he and its derivatives are used for any person whether male of female"

''ندکر کے صینے he اور اس کے تمام مشتقات ہر محض کے لیے استعال ہوئے ہیں،خواہ وہ مذکر ہویا مؤنث ''

تعزیرات پاکتان کی بینقرح قانون ہے ذرامس رکھنے والے ہر شخص کواز برہوتی ہے۔ کے بنیکن حدود آرڈ بینس کوعورت کے خلاف قرار دینے کے جذید نے فرکر کے مینے سے عورت کے خلاف قرار دینے کے جذید نے فرکر کے مینے سے عورت کے خلاف تعصب برآ مدکرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ دوسری مثال:

اسی متم کی دوسری مثال ملاحظہ فرمایئے، چوایک دوسرے لطفے ہے کم نہیں۔ حدِ زنا آرڈیننس کی دفعہ 5A میں اس زنا کا تعارف کرایا گیا ہے جوموجبِ حدہو، یعنی اس کے نتیج میں حدِ شرعی جاری ہوسکتی ہے۔ تعریف کے الفاظ یہ ہیں:

Zina is Zina laible to hadd if it is committed by a man who is an adult and is not insane with a woman to whom he is not, and does not suspect, himself, to be married.(sec 5(1)(a))

سادہ لفظوں میں اس دفعہ کا مطلب ہے ہے کہ اگر کوئی بالغ مرد کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے جبکہ اسے اس عورت کے اپنی منکوحہ ہونے کا شبہ بھی نہ ہوتو وہ زنا موجب حد ہوگا۔ یہاں مرد کے ساتھ تو adult یعنی بالغ کا لفظ موجود ہے گرعورت کے ساتھ تو بالغ کا لفظ موجود ہے گرعورت کے ساتھ نہیں ہے، جس کی وجہ واضح ہے کہ زنا کرنے والا مردا گربالغ نہ ہوتو اس پر حد جاری نہیں ساتھ نہیں ہے، جس کی وجہ واضح ہے کہ زنا کرنے والا مردا گربالغ نہ ہوتو اس پر حد جاری نہیں

وال المالي المال

ہوسکتی لیکن اگر کوئی بالنے مرد کسی بھی عورت سے زنا کرنے والے مرد کے لیے بالنے ہو یا نابالنے دونوں صورتوں میں مرد پر حد جاری ہوگی۔ زنا کرنے والے مرد کے لیے بالنے ہون کی قید لگائی گئی ہے، لیکن جس عورت کے ساتھ جرم کا ارتکاب کیا جارہا ہے، اس کے ساتھ بالنے کی قید اس لیے نہیں لگائی گئی تا کہ زیادتی خواہ بالنے عورت کے ساتھ ہو یا نابالنے کے ساتھ، دونوں صورتوں میں زیادتی کرنے والے پر حد جاری کی جاسکے۔ لہذا حقیقت تو سے کہ مذکورہ تعریف میں ' عورت' کے لفظ کے ساتھ' ' بالنے'' کی قید ہی نہیں ہوئی چاہئے تا کہ نابالنے کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بھی حدکی سزا جاری ہو سکے، لیکن چونکہ اس بات کے کہ دورا آرڈ بننس نے عورت کے خلاف امتیاز برتا ہے، اس حلی حدودا آرڈ بننس نے عورت کے خلاف امتیاز برتا ہے، اس لیے جب بی عبارت نظر آئی جس میں مرد کے ساتھ بالنے لکھا ہے اورعورت کے ساتھ نہیں لکھا تو نتائج کوسو سے جھے بغیر میا عمراض کردیا گیا کہ بی عبارت عورت کے خلاف تعصب کی اس میں مرد کے ساتھ بالنے لکھا ہے اورعورت کے خلاف تعصب کی اس میں مردیا گیا کہ بی عبارت عورت کے خلاف تعصب کی

اس میں اس وفعہ پر تنجرہ کیا گیا ہے:

"As the term adult had been used for a man, it should aslo have been used for a woman.(P6)

''جب بالغ کی اصطلاح مرد کے لیے استعال کی گئی تھی توعورت کے لیے بھی استعال کرنی چاہئے تھی۔''

اب ذراغور فرما ہے کہ اگر فہ کورہ بالا عبارت مین عورت کے ساتھ بھی '' بالغ'' کا لفظ بڑھا دیا جائے تو عبارت کیا ہے گی؟ اوراس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کمیشن کی تبحویز کے مطابق عبارت یوں ہونی جا ہے گہ' اگر کوئی بالغ مرد کسی بالغ عورت سے زنا کا ارتکاب کر ہے تو وہ زنا موجب حد ہوگا۔'' اس کا واضح متیجہ ہیہ ہوگا کہ زنا کرنے والے مرد کو حدکی سزاس وقت ہوگی جب اس کی زیاوتی کا شکار کوئی بالغ عورت ہو، کیکن اگر اس نے زیاوتی کسی نابالغ بچی

والم المنظمة قرار المنطقة المن

کے ساتھ کی ہوتو وہ حد کی سز اے نیج جائے گا۔

اندازہ فرمایئے کہ عورت کا تحفظ حدود آرڈیننس کی موجودہ عبارت میں زیادہ ہے یا کمیشن کی تجویز میں؟

ان دو مثالوں سے آپ یہ اندازہ فرماسکتے ہیں کہ حدود آرڈینس کے خلاف اعتراضات کتنی شجیدگی اور کیسی سوچ کے ساتھ کئے جارہے ہیں۔

قومی خواتین کمیش کی ایک اور بات بھی قابلِ غور ہے۔ رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ حدود قوانین کی مختلف دفعات کوخواتین کے خلاف امتیازی طور پراستعال کیا جاتا ہے اور خواتین کوان کی بنیا د پر بے بنیا دمقد مات میں الجھا دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جیلوں میں مقید 80سے 90 فیصد خواتین حدود کے مقد مات میں زیر حراست ہیں۔ یہ حقیق اعدادو شار کے اعتبار سے قطعاً غلط اور بے بنیا دہات ہے۔

اس سلسله میں ویمن ایرٹرسٹ کی شخفیق کے مطابق حقیقی صورت حال بچھ یوں ہے:

متمبر 2003ء بير، يا كستان مين مختلف مقد مات مين خوا نين قيد يون كي تغصيلات

| متفرق     | حدود کے     | منشیات کے   | تقتل کے     | تحداد | تام جيل             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------------|
|           | مقدمات      | مقدمات      | مقدمات      |       |                     |
| 5.6%      | 31<br>24.8% | 63<br>50.4% | 24<br>19.2% | 125   | ا ڈیالہ جیل رولینڈی |
| -         | 48<br>49%   | 26<br>26%   | 23<br>23%   | 97    | كوث تكهيت لا بهور   |
| 80<br>28% | 80<br>28%   | 50<br>18%   | 70<br>25%   | 280   | سينٹرل جيل کراچي    |
| 87<br>17% | 159<br>31%  | 139<br>28%  | 117<br>23%  | 502   | ميزان               |

## جولائي 2003ء ميں صوبہر حد ميں مختلف مقد مات ميں خواتين قيد يوں كى تفصيلات

| متفرق      | منشیات کے حدود کے      |           | تعداد قتل کے |     | نامجيل                                 |  |
|------------|------------------------|-----------|--------------|-----|----------------------------------------|--|
|            | مقدمات                 | مقدمات    | مقدمات       |     |                                        |  |
| 8<br>14%   | 10<br>18%              | 35<br>60% | 5<br>8%      | 58  | بپثاور                                 |  |
| <i>50%</i> | 6<br>26%               | 12<br>52% | 4<br>17%     | 23. | دُيرِه اساعيل خان<br>دُيرِه اساعيل خان |  |
| -          | 6<br>30%               | 12<br>60% | 2<br>10%     | 29  | كوباث                                  |  |
| 2<br>11%   | 7<br>38%               | 5<br>28%  | 22%          | 18  | مردان                                  |  |
| 3<br>19%   | 6<br>38%               | 2<br>13%  | 5<br>31%     | 16  | سوات                                   |  |
| 1          | 8<br>50%               | 6<br>38%  | 2<br>13%     | 16  | بنول                                   |  |
| <b>1</b>   | <i>4</i><br><i>57%</i> | 1         | 3<br>43%     | 7   | مانسهره                                |  |
| -          | 9<br>64%               | <b>-</b>  | 5<br>36%     | 14  | ايبث آباد                              |  |
| 14<br>8%   | 56<br>32%              | 72<br>41% | 30<br>17%    | 172 | ميزان                                  |  |

بیاعدادوشاراس بات کومکمل طور پر ثابت کردیتے ہیں کہیشن کا بیدعویٰ کہ جیلوں میں قیدخوا تین کی کمیشن کا بیدعویٰ کہ جیلوں میں قیدخوا تین کی 80 فیصد سے زائد تعداد حدود مقد مات کی بناء پرسراسر بے بنیاد ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا منفی کردار:

حدِ زنا آرڈینس کی دفعہ 20 کے تحت تعزیرات پاکستان 1898ء کاان آرڈینسوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے جس کی وجہ ہے حدود مقد مات کے اندراج ہفتیش اور ساعت کے لیے کوئی نیایا مختلف طریقۂ کاروضع نہیں کیا گیا ہے۔ چنا نچہ اس صور تحال میں پولیس کو حد کے کسی بھی مقد مہ میں اختیارات کے غلط استعال کا ای طرح موقع مل جاتا ہے جس طرح کہ عام مقد مات میں ہوتا ہے۔ نیجی گورف سے ظلم ، جراور ناانصانی یہاں بھی ایک عام مقد مات میں ہوتا ہے۔ نیجی گورف سے ظلم ، جراور ناانصانی یہاں بھی ایک عام

و المحالية ا

آدمی کامقدر تھہرتے ہیں جن کو بعد میں جواز بنا کر حدود وقوا نین کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ تفتیش کا طریق کار:

لوگوں کے گھروں پر چھا ہے مارنا ، عام را ہگیروں سے نکاح نامہ طلب کرنااور محض شک کی بنیاد پر کسی فرد خاص طور پر عورتوں کو زیر حراست لے لینا اور انہیں مجرم گرداننا وغیرہ اس ضمن میں روز مرہ کی مثالیں ہیں جن کی شریعت میں قطعاً کوئی گئجائش نہیں ہے۔ تعزیرات یا کتان کی دفعہ 173 کے تحت کسی بھی زیر حراست آدمی سے تفتیش کا مرحلہ

تعزیرات باکتان کی دفعہ 173 کے تحت کی بھی زیر حراست آدمی سے تفیش کا مرحلہ 15 دنوں کے اندر مکمل ہوجانا چا ہے لیکن سب کو معلوم ہے کہ عملا ایسانہیں ہوتا اور بیسلملہ کئ کئی ماہ بلکہ سالہا سال چاتا رہتا ہے۔عدالتوں میں چالان بروقت جمع نہیں کروائے جاتے ، پولیس جن گواہوں کو عدالت میں پیش کرتی ہے، انہیں اس سارے عمل سے کوئی دلچین نہیں ہوتی ۔ چنا نچہ ہوتی اور کئی صورتوں میں وہ عدالت کی پروانہ کرتے ہوئے حاضر ہی نہیں ہوتے ۔ چنا نچہ ان وجو ہات کی بنا پر بھی حدے مقد مات کے فیصلوں میں تا خیر ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس کے موجودہ نظام کو بہتر کیا جائے تا کہ اس نوعیت کے مسائل سامنے نہ آئیں۔

# تعزيرات يا كستان اوروفا في شرعي عدالت:

ال کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ صرف حدود قوا نین ہی نہیں بلکہ ملک کے پورے نظام کو بااثر اور طاقتور طبقات کے مفادات کے تحفظ کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ قوانین کا استعال کمزوروں کے حقوق کے شخفظ کے لیے نہیں بلکہ انہیں مزید پریشان اور زمید ست رکھنے کے لیے کیاجا تا ہے۔ اس لیے حدود قوانین کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کی بجائے ان پران کی روح کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

ایک اہم بات میہ ہے کہ بدشمتی سے تعزیرات پاکتان کو وفاقی شرعی عدالت کے دائر ہ کار سے باہررکھا گیاہے جس کی وجہ سے وہ ان میں پائی جانے والی خامیوں کے تدارک کے لیے کوئی تجویز نہیں دے سکتی۔ اس لیے کہنا یہ جائے کہ حدود قوا نین نہیں بلکہ تعزیرات پاکستان 1898ء تاکام ہو چکی ہے جن میں اصلاح کی فوری ضرورت ہے۔ زنابالجبر کی شکار خوا تین کے ساتھ طلم:

حدودآرد مینس ہے پہلے زنا ہالجبرتو تعزیرات یا کتان کے تحت ایک جرم تھا، کیکن اگر دو مرد وعورت بالهمى رضا مندى سے بدكارى كاار تكاب كريں جسے زنا بالرضا كہا جاتا ہے توبيہ کوئی جرم نہیں تھا۔اور بیستم ظریفی چلی آتی تھی کہ ہمارے ملک میں بیوی کی اجازت کے بغيركسى اورعورت بيصشادى كرنانو قانونأ جرم تفاليكن كسى اورعورت بيسے زنا كرنام جرم نہيں تھا،بشرطیکہوہ عورت رضامند ہو،حدود آرڈینن نے پہلی بار''زنابالرضا'' کو قانونی جرم قرار دیا۔اب جوحضرات پرانے اینگلوسیکسن قانون کو بحال رکھنا مناسب سمجھتے تھے، لیعنی'' زنا بالرضا" كوقانوني جرم قرارنہيں دينا جا ہتے تھے،ان كے ليے كھلے بندوں بيركہنا تو اس ملك میں مشکل تھا کہ رضا مندی ہے زنا کرنے کی اجازت ہونی جا ہے لیکن انہوں نے اس مطالبے کوعورت کے ساتھ نا انصافی کے خاتمے کاعنوان دے کراعتراض کیا کہ جب سے حدود آرڈیننس نافذ ہواہے اس وقت ہے جوعور تیں زنا بالجبر کی شکار ہوئی ہیں ، وہ اس خوف ے رپورٹ درج نہیں کراتیں کہا گروہ زنا بالجبر کی شکایت لے کرجائیں گی تو انہیں'' زنا بالرضا'' كے جرم میں دھرلیا جائے گا، چنانچہ دعویٰ بیرکیا گیا كہ بہت ہی الیی خواتین جومر دوں کی طرف سے زیادتی کا شکار ہوئی تھیں ، زنا بالرضا کے مقدے میں ماخوذ ہوکر جیلوں میں یڑی ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں جبکہ جن مردوں نے ان سے زیادتی کی، وہ آزاد

یہ بات اس کثرت ہے کہی گئی ہے کہ غیر جانبدار حضرات بھی اس معالمے میں شکوک و شہبات کا شکار ہوگئے ہیں اور اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو وہ انہیں الجبھی معلوم ہوتی ہے حالانکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں اتفاق سے سترہ سال حدود

## Marfat.com Marfat.com

آرڈیننس کے مقد مات کی ساعت کرتار ہاہوں، پہلے فیڈرل شریعت کورٹ میں اوراس کے بعد سپریم کورٹ کی شریعت اہلیٹ نیخ میں۔اس طویل عرصے میں مجھے کوئی ایسا کیس یا ذہیں ہعد سپریم کورٹ کی شریعت اہلیٹ نیخ میں۔اس طویل عرصے میں مجھے کوئی ایسا کیس یا ذہیں ہے جس میں کوئی عورت زنا ہالجبر کی شکایت لے کرآئی ہوا ور مردکو چھوڑ کرخودا ہے زنا ہالرضا میں سزادے دی گئی ہو۔

## صفيه بي بي مقدمه:

ایک مقدمہ جس کواس معاطے میں بہت شہرت حاصل ہوئی، صنیہ بی بی کا مقدمہ تھا۔

یہا کیہ 21 سالہ غیرشادی شدہ لڑکی تھی (جے بعض اخبارات میں غلط طور پر 13 سالہ لکھا گیا

تھا) اسے نو ماہ کا حمل ظاہر ہوگیا تھا، خوداس کے باپ نے آکراس کے خلاف رپورٹ درج

کرائی کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، جب لڑکی کو گرفتار کیا گیا تو اس نے اس وقت اپنے

دفاع میں یہ کہا کہ میرے ساتھ فلال شخص نے زیر دی زنا کیا تھا، لیکن وہ اپنایہ دعوی ٹابت نہ

کرسکی، اس لیے ٹرائل کورٹ نے اسے زنا بالرضائے جرم میں تین سال کی سزادے دی، مگر

مقدمہ فورا فیڈرل شریعت کورٹ نے سامنے اپیل میں چلا گیا اور فیڈرل شریعت کورٹ نے

یہ موقف اختیار کیا کہ جب عورت زنا بالجبر کا دعوی کر رہی ہوتو صرف حمل ظاہر ہونے کی بنا پر

اسے زنا کی سزانہیں دی جاسکتی، چنا نچہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اسے بری کر کے اس کی

سزامنسوخ کر دی۔

سے تقاوہ مقدمہ جس کی بنیاد پر ہے کہا گیا کہ زنابالرضا کو جرم قرار دینے سے زنابالجبر کا شکار ہونے والی عور تیں ہے گناہ پکڑی جارہی بنیں۔ آپ ذرا تصور فرما کیں کہ اس مقدے میں لاک نے ذنا بالجبر کی رپورٹ درج نہیں کرائی تھی بلکہ خودلا کی کا باپ اس کے خلاف زنا کی شکایت لے کر آیا تھا، ایک باپ کا اپنی بیٹی کے خلاف زنا کاری کی رپورٹ درج کرانا مارے میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، البتہ جب لاکی پر مقدمہ چلاتو اس وقت مارے میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، البتہ جب لاکی پر مقدمہ چلاتو اس وقت اس نے اپنا دفاع ہے کہ کر کیا کہ میرے ساتھ زیر دئی ہوئی تھی اور بالآخر اسی بنا پر فیڈرل

شریعت کورٹ نے اسے رہا بھی کردیا۔ عدالتی تجربات:

ہوسکتا ہے کہ اس قتم کے پچھوا قعات اور بھی ہوئے ہوں جومیرے علم میں نہ آئے ہوں، کیکن سترہ اٹھارہ سال تک میں نے اغوااور زنا کے جوسینکٹروں مقد مات سنے ہیں ،ان میں کم از کم نوے فیصد کیس ایسے تھے جن میں سزا ہمیشہ مردکو ہوئی اورعورت سزاسے نے گئی حالانکہ حالات و واقعات مقدمہ ہے ظاہر ہوتا تھا کہلڑ کی اپنی مرضی ہے ایسے کسی آشنا (Paramour) کے ساتھ فرار ہوئی اور جب تک اس کے پاس رہی، بھی بیان ویتی رہی ، کہ میں اپنی مرضی ہے اس کے ساتھ آئی ہوں اور اپنی مرضی ہے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن جب سی طرح ماں باپ اُسے برآ مد کر لیتے تو وہ بیر بورٹ درج کراتی کہ بچھے زبردتی اغوا كركے زنابالجبر كاار نكاب كيا گيا۔ جس مرد كے خلاف ريورٹ درج ہوتی وہ دفاع ميں بيركہنا کہ لڑکی میرے ساتھ اپنی مرضی ہے گئی تھی اور مجھ سے نکاح کیا تھا،کیکن چونکہ وہ نکاح کا کافی ثبوت پیشنهیں کریا تا،اس لیےا۔ یہ تعزیری سزا ہوجاتی، کیکن کڑ کی شک کا فائدہ حاصل کرکے چھوٹ جاتی ۔میرےعلاوہ بیمقد مات جودوسرے بچے صاحبان سنتے رہے ہیں اورجن ہے میری گفتگو ہوئی میں نے ان سب کا تا کڑیہی پایا۔ یہاں تک کہ کئی جج صاحبان نے حدود آرڈیننس کے بارے میں بیتھرہ کیا کہاس میں Elopement کوجرم قرار نہیں دیا گیا،اس کیے بیازخودفرار ہونے والی لڑکیوں کے حق میں ضرورت سے زیادہ زم ہے، جس کے نتیج میں عمو ماسزائیں مرد ہی کوہوتی ہیں اورعورت بچنگلتی ہے۔ جارس كينيرى كي محقيق:

یہ تو میرااورمیر ہے ساتھ کام کرنے والے متعدد بچے صاحبان کا ذاتی تجربہ تھا، اب میں آپ کوایک غیر جانبدار، غیر پاکتانی اور غیر سلم کا تبھرہ سناؤں جوان مقد مات پر با قاعدہ ریسرے کوایک غیر جانبدار، غیر پاکتانی اور غیر سلم کا تبھرہ سناؤں جوان مقد مات پر با قاعدہ ریسرے کرنے کے بعدای نتیجہ پر پہنچا ہے۔ یہ ایک امریکی اسکالر چارلس کینیڈی ہے، اس

نے حدود آرڈیننس کے بارے میں شورسنا کہ اس کے نتیج میں خواتین ظلم کاشکار ہورہی ہیں تو وہ ان مقد مات کا سروے کرنے کے لیے پاکتان آیا، اس نے حدود آرڈیننس کے تحت ہونے والے مقد مات کا جائزہ لیا، اعداد وشار جمع کے اور بالآخراپی شخص کے نتائج آیک رپورٹ میں پیش کے۔ اس رپورٹ میں جو حقیقت بیان کی ہے، وہ اس بات کے بالکل رپورٹ میں جو حقیقت بیان کی ہے، وہ اس بات کے بالکل برتس ہے جوحدود آرڈیننس کے ناقدین بیان کرتے ہیں اور اس بات کے عین مطابق ہے جو میں ناقدین بیان کی ہے، وہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے:

"Women fearing conviction under section 10(2) frequently bring charges of rape under 10(3) against their alleged partners. The FSC finding no circumstantial evidence to support the latter charge, convict the male accused under section 10(2)..... the woman is exonerated of any wrong doing due to 'reasonable doubt'rule."

یہ صاحب اینے سروے کے ذریعے اس نتیج تک پہنچے ہیں جو میں نے اپنے تجر ہے گی روشنی میں عرض کیا تھا۔

اس سلسلے میں انہوں نے جواعداد وشارجمع کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا

ہوں:

1980ء تا 1984ء کے دوران دی گئیں سزائیں: مردوں اور عورتوں کا تناسب

| وفاقی شرعی عدالت |      |         |           |      |          |          |
|------------------|------|---------|-----------|------|----------|----------|
| كل تعداد         | عورت | مرد     | كل تعداد  | عورت | مرد      | 7.       |
| 101              | 30   | 71(70)  | 259       | 144  | 145(56)* | 10(2)    |
| 59               | 0    | 59(100) | 165       | 2    | 163(99)  | 10(3)    |
| 30               | 2    | 28(93)  | 132       | 4    | 128(97)  | -11      |
| 13               | 0    | 13(100) | <i>78</i> | 11   | 67(86)   | 16       |
| 38               | 2    | 36(95)  | 62        | 0    | 62(100)  | 18       |
| 17               | 0    | 17(100) | 41        | 0    | 41(100)  | 12       |
| 5                | 2    | 3(60)   | 22        | , 2  | 20(91)   | 14       |
| 3                | 0    | 3(100)  | 9         | 2    | 7(78)    | 19       |
| 0                | 0    | 0       | 9         | 4    | 5(56)    | 5        |
| 0                | 0    | 0       | 1         | . 0  | 1(100)   | 15       |
| 266              | 36   | 230(86) | 778       | 139  | 639(82)  | (14(147) |
| 115              | 2    | 113(98) | 168       | 9    | 159(95)  | عيرزنا   |
| 381              | 38   | 343(90) | 946       | 148  | 798(84)  | הגיוט    |

10(2) = شادی شده زانی (3) 10= عصمت دری 11= اغواء 12= برنعلی 14= عصمت دری کی مصمت فروشی میں ملوث کرنے کی سازش 16= جرم کی تحریص دلا تا 18= عصمت دری کی کوشش 19= زنا کے جرم میں اعانت کرنا 5= شادی شده زانی پر حد کا نفاذ 15= دھو کہ دہی سے شادی کرنا۔

\* فيصدمرد (حواله)

Islamization of Laws and Economy, Institute of Policy Studies, Islamabad, 1996,63.

## Marfat.com Marfat.com

اس نقشے میں 1980ء سے 1984ء تک پائے سال کے ان مقد مات کا تجزیر کیا گیا ہے جوصد ود آرڈ نینس کی مختلف دفعات کے تحت عدالتوں میں گئے اور دائیس کالم میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر دفعہ کے تحت ڈسٹر کٹ کورٹ سے گئے مردوں اور کتنی عورتوں کو سر اہوئی اور بائیس کالم میں یہ بتایا گیا ہے کہ فیڈ رل شریعت کورٹ نے ائیل کے بعد بالآخر کتنے مردوں اور کتنی عورتوں کی سر اکو بحال رکھا۔ اس میں خاص طور سے دفعہ (2) 10 کو دیکھیے ، کونکہ یہ اور کتنی عورتوں کی سر اکو بحال رکھا۔ اس میں خاص طور سے دفعہ (2) 10 کو دیکھیے ، کونکہ یہ وفعہ زنابالرضا ہے متعلق ہے ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہاں دفعہ میں مردچھوڑ ہے جاتے ہیں اور سر ایا فتہ خوا تین سے جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ سروے کے مطابق اس دفعہ کے تحت نیچے کی عدالتوں سے پانچ سال میں 145 مردوں کو سرنا ہوئی ، اور 144 عورتوں کو، کنن جب ان کی ایکیلیں فیڈ رل شریعت کورٹ میں بہتی سے خوا تین کی ۔ یعنی پانچ سال میں مرف تیس خوا تین کی ۔ یعنی پانچ سال میں مرف تیس خوا تین کی ۔ یعنی پانچ سال میں مرف تیس خوا تین کی ۔ یعنی پانچ سال میں وفعہ کے تعورتوں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہا سے صرف تیس خوا تین ہیں جن کی سرنا ہیں باقی رہیں ، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہا سے دفعہ کے تعورتوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں ۔ جن کی سرنا میں باقی رہیں ، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہا س

دوسری دفعہ (3)10 ہے جوز نا بالجبر سے متعلق ہے۔اس میں پانچ سال کے دوران ینچ کی عدالتوں سے 163 مردوں کوسز ایاب کیا گیا اور دوعورتوں کو الیکن فیڈرل شریعت کورٹ نے 163 مردوں میں سے 59 مردوں کی سز ابحال رکھی ،اور جن دوعورتوں کو ماتحت عدالتوں نے 163 مردوں میں ارعالی تقی ،ان دونوں کی سز العالمت کا سنائی تھی ،ان دونوں کی سز العالمت کورٹ نے تحت کورٹ نے تحت کورٹ نے تحت کورٹ نے تحت کورٹ کے تحت سز ایاب عورتوں کی تعداد صفر نے۔

اس سروے سے آپ پر اس اعتراض کی حقیقت واضح ہوسکتی ہے کہ حدود آرڈ نینس عورتوں پرظلم کا سبب بن رہا ہے اور اس کے تخت مردوں کے مقالبے میں عورتیں زیادہ سز ا یا ب ہور ہی ہیں نہ

> Marfat.com Marfat.com

مظلوم خواتين كافتز ف ميس ماخوذ مونا

دوسرااعتراض حدود آرڈینس پرید کیا گیا ہے کہ جوعورت زنابالجبر کاشکار ہوئی ہو،اس سے یہ قانون مطالبہ کرتا ہے کہ ملزم کے خلاف چارگواہ پیش کرے اور چونکہ وہ چارگواہ پیش مرسکتی،اس لیے اسے قذف ( لیعنی ملزم کے خلاف زنا کی جھوٹی تہمت ) کے جرم میں کیڑا جاسکتا ہے۔

یا عتراض بھی حدود آرڈینس کوشیح طور پرنہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔واقعہ یہ ہے کہ حدود آرڈینس میں نہاس فتم کی کسی صورتِ حال کا امکان ہے اور نہ آج تک ایسا کوئی کیس ہوا ہے۔ قذف آرڈینس میں یہ صراحت موجود ہے کہ جوعورت زنا بالجبر کا الزام لگانے کے لیے کسی قانونی اتھارٹی کے پاس جائے ،وہ اگر اپنا الزام ثابت نہ کر سکے، تب بھی اسے لیے کسی قانونی اتھارٹی کے ویکہ قذف آرڈینس کی دفعہ ۱ کے دوسرے استثناء کے الفاظ یہ جن :

"it is not 'Qazf' to refer in good faith an accusation of 'zina' against any person any of those who have lawful authority over that person...."

'' بیہ بات قذف نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسر ہے خص کے خلاف نیک نیتی سے زنا کا الزام کسی ایسے خص تک پہنچائے جواس دوسر ہے خص پر قانونی انتقار ٹی رکھتا ہو۔''

البنة اس عبارت میں تین استناء بھی رکھے گئے ہیں جن میں ہے ایک کی رُوسے'' زنا بالجبر'' کی درخواست لانے والی خاتون کوصرف اس وفت قذف کی سزا ہوسکتی ہے جب عدالت پر بیہ بات ثابت ہوجائے کہ اس نے جھوٹا الزام عائد کیا ہے۔صرف اس بنا پرسزا نہیں ہوگی کہ وہ اپناالزام ثابت نہیں کرسکی۔

مطلقه خواتین کودوسری شادی کرنے برسزا:

ایک اوراعتراض جوحدود آرڈینن کے خلاف کافی شدو مدے عائد کیا گیا، بیہ ہے کہ

مطلقہ عور تیں جب عدت گزار کر کسی دوسر ہے خص سے نکاح کرتی ہیں تو ان کے سابق شوہر ان کے خلاف حدود آرڈیننس کی دفعہ 10 (2) کے تحت زنا کا مقد مہدرج کرادیتے ہیں اور ان کو مزاجھی ہوجاتی ہے۔

اس معاطی کی حقیقت ہے کہ شروع کے سالوں میں ایسے متعدد کیس ہوئے ہیں جن میں عورتوں کو واقعۃ مشکلات کا سامنا کر تا پڑالیکن ان کی وجہ حدود آرڈیننس کا کوئی نقص نہیں تھا بلکہ اس کی اصل وجہ سلم فیملی لاز آرڈیننس کی ایک خلاف شرع دفعہ تھی۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی ایک خلاف شرع دفعہ تھی۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت اگر کسی مرد نے ہوئ کو طلاق دی ہوتو جب تک اس طلاق کا نوٹس یو نین کونسل کے چیئر مین کونہ بھیجا جائے اس وقت تک وہ طلاق قانو نا موڑ نہیں ہوتی یعنی قانو ناوہ کونسل کے چیئر مین کونہ بھیجا جائے اس وقت تک وہ طلاق قانو نا موڑ نہیں ہوتی یعنی قانو ناوہ کونسل کے چیئر مین کونہ بھیجا جائے اس وقت تک وہ طلاق تا نو نا موڑ نہیں ہوتی یعنی قانونا وہ کونس نہیجا کوئی ضروری نہیں ۔ لہٰ دااگر ایسا نوٹس نہیجا کوئی ضروری نہیں ۔ لہٰ دااگر ایسا نوٹس نہیجا کوئی ضروری نہیں ۔ لہٰ دااگر ایسا نوٹس نہیجا کوئی ضروری نہیں ۔ لہٰ دار نے کے بعد وہ اپنی مرضی ہے جہاں جا ہے نکاح کر سکتی ہے۔ مرضی ہے جہاں جا ہے نکاح کر سکتی ہے۔ مسلم فیملی لاز آرڈ پینشن : مسلم فیملی لاز آرڈ پینشن :

لیکن سلم فیلی لازآرڈ بینس نے جس کے بارے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا عورت کو پابند کیا ہوا ہے کہ جب تک اس کے سابق شوہر کی طرف سے طلاق کا نوٹس بھیجا جائے گا اس وقت تک وہ ای شوہر کی بیوی تجی جائے گی اور دوسرا نکاح نہیں کر سکے گی۔ اس طرح فیلی لازآرڈ بینس نے مرد کے ہاتھ میں یہ تھیار دے دیا ہے کہ وہ طلاق دینے کے باو جوداس کا نوٹس چیئر مین یو نین کونسل کو نہ بھیجے، اورا گرعورت عدت کے بعد دوسری شادی کر ہے تو اس کے خلاف پر چہ کرادے کہ اس نے میری بیوی ہونے کے باوجود دوسری شادی کی ہے، جوزنا کے متر ادف ہے۔ چنا نچہ کئی مقد مات میں طلاق دینے والے شوہروں نے مطلقہ سے دشنی نکالنے کے لیے ایسے پر سے کرائے لیکن طلاق دینے والے شوہروں نے مطلقہ سے دشنی نکالنے کے لیے ایسے پر سے کرائے لیکن

والمنظمة والمال المنطقة والمال المنطقة والمنطقة والمنطقة

اس میں قصور صدود آرڈینس کانہیں بلکہ سلم فیملی لاز آرڈینس کا تھا جس نے مطلقہ کو مطلقہ ماننے ہے انکار کیا۔ اگر بالفرض صدود آرڈینس درمیان میں نہ ہوتا تب بھی تعزیرات پاکتان کی دفعہ 494 موجودتی جس میں پہلے نکاح کی موجودگی میں دومرا نکاح کرنے کو جرم قرارد ہے کراس کی سزاسات سال قید مقرر کی گئی ہے۔ جب صدود آرڈینس موجود نہ تھا، تب بھی ایسا بدنیت شو ہرا پی مطلقہ بیوی کو دفعہ 494 کے تحت سات سال کی سزا کا پرچہ کراسکا تھا، کیونکہ عاکلی قوانین کے تحت نوٹس کے بغیر طلاق قانونی نہیں ہوتی، لہذاوہ ہے کہ سکتا تھا کہ یہ میری قانونی بیوی ہے اور اس نے دومرا نکاح کر کے تعزیرات پاکتان کی دفعہ 494 کی خلاف ورزی کی ہے۔ صدود آرڈینس آیا تو اس میں دفعہ 494 کی جگہ دفعہ دفعہ میں 7 سال کی بجائے 4 سال سے لے کر 10 سال تک کی سزا ہوسکتی ہے۔ سزا کا پہھوڑا سافر ق ضرور ہے لیکن جرم کی صورت حال میں صدود آرڈینس نے کوئی تیر کیلی پیدائیس کی ،اصل قصور فیملی لاز آرڈینس کا ہے جو طلاق واقع ہونے کے باوجود محض تید کیلی پیدائیس کی ،اصل قصور فیملی لاز آرڈینس کا ہے جو طلاق واقع ہونے کے باوجود محض ایک تکنیکی نوٹس نہ ہونے کی بنا پر طلاق کو مور شہیں مانتا۔

# سيريم كورث شريعت لهيلث بينج كافيصله:

لیکن جب بیصورتحال سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینج میں ہمار سے ساتھ ہو ہم نے متعدد دلائل کے ساتھ یہ فیصلے دیئے کہ مخض اس تکنیکی بنیاد پرعورت کوزنا کا مرتکب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ان فیصلوں کے بعد الحمد لللہ، مطلقہ خواتین کے ساتھ اس زیادتی کا درواز ہ تو بندہ وگیا کہ آئییں حدود آرڈینس کے تحت سزادلوائی جاسکے لیکن چونکہ سلم فیملی لازکی وہ دفعہ جش میں نوٹس کولازمی قرار دیا گیا ہے، ابھی تک برقرار ہے اس لیے مجھے یہ بات بعید از قیاس نہیں گئی کہ عورتوں سے دشمنی رکھنے والے شوہرائی خواتین کے خلاف حدود آرڈینس کی بجائے تعزیرات یا کتان کی دفعہ 494 کے تحت پر چہ کراکر انہیں پریشان کرنے کی کی بجائے تعزیرات یا کتان کی دفعہ 494 کے تحت پر چہ کراکر انہیں پریشان کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔

# زنابالجبرى سزا:

ایک اوراعتراض بعض حلقوں کی طرف سے یہ سننے میں آیا کہ حدود آرڈیننس میں زنا بالرضا اور زنا بالجبر دونوں کی سز اایک جیسی رکھی ہے، حالا نکہ زنا بالجبر زیادہ بڑا جرم ہے اوراس کی سز ازیادہ سخت ہونی جا ہے۔

یہ اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر زنا کا مجرم شادی شدہ ہے اور محصن کی تعریف میں آتا ہے تو اس کی سزا آرڈیننس میں رجم قرار دی گئی ہے خواہ وہ زنا بالرضا کا مرتکب ہوا ہو یا زنا بالجبر کا۔رجم کی سزا کا مطلب سے ہے کہ اسے سزائے موت ہوگی۔اب سزائے موت ہوگی۔اب سزائے موت ہوگی۔اب سزائے موت ہے کہ اسے سزائے موت ہوگی۔اب سزائے موت ہے کہ اسے سزائے موت ہوگی۔اب

ہاں! اگر مجرم شادی شادہ یا محصن کی تعریف میں نہیں آتا تو وہاں زنابالرضا اور زنابالجبر کی سزاؤں میں فرق ممکن ہے کیونکہ ایسے شخص کی حدِشر کی سوکوڑے ہیں۔ چنا نچہ حدود آرڈ بینس نے یہاں زنابالرضا اور زنابالجبر کی سزاؤں میں فرق رکھا ہے۔ زنابالرضا میں سزا صرف سوکوڑے ہے اور زنابالجبر میں آرڈ بینس کی دفعہ 6(3) میں سوکوڑے کے علاوہ عدالت کو بیافتیار دیا گیا ہے کہ وہ کوئی اور سزا بھی دے سکتی ہے جس میں سزائے موت بھی دافل ہے۔ اسی طرح تعزیر میں بھی زنابالرضا اور زنابالجبر کی سزاؤں میں زمین و آسان کا فرق ہے، جوآرڈ بینس کی دفعہ 1(2) اور 10(3) کا مواز نہ کرنے سے واضح ہوسکتا ہے۔ لہذا بیا اعتراض بھی واقعے کے مطابق نہیں ہے۔

## عورت کی گواہی:

جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ حدود آرڈیننس کی ایک دفعہ واقعثا ایسی ہے جس میں مرداورعورت کے درمیان فرق کیا گیا ہے اور وہ ہے حد کے مقدمے میں گواہی۔حدود آرڈیننس میں کسی مخض کے خلاف حد کی سزاجاری کرنے کے لیے بیضروری قرار دیا گیا ہے کہاس کے خلاف تمام گواہ مرد ہوں ،عورتوں کی گواہی کوحد کے معالمے میں معتبر قرار نہیں دیا

گیالیکن اس سلسلے میں حقیقت بیندی کے ساتھ چند نکات پرغور کرنا ضروری ہے:

(1) ہم بات تو یہ ہے کہ مردو عورت کے درمیان بیفرق صرف حدگی مزامیں رکھا گیا ہے تعزیر میں نہیں ، یعنی تعزیر کے مقد مات میں عورتوں کی گواہی بھی نہ صرف قابلِ قبول ہے بلکہ حدود آرڈیننس کی رُوسے اگر گواہی صرف عورت ہی کی ہو تو دوسرے قرائن بلکہ حدود آرڈیننس کی رُوسے اگر گواہی مساتھ لی کرصرف عورت کی گواہی پر بھی ملزم کو مزایا ہے با کہ عدود آرڈیننس کے تحت مزایا ہے کیا جاسکتا ہے اور کیا گیا ہے۔ اب صورتحال سے ہے کہ حدود آرڈیننس کے تحت موافی میں خاکہ کی ہیں ، اس کے فیصلہ سے بھی زائد مقد مات تعزیر کے ہوتے ہیں ، حد کی شرائط چونکہ بہت کرئی ہیں ، اس لیے عملا بچھلے ہیں بچیس سال میں حد کے مقد مات انگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں اور ان میں بھی بالآخر میری معلومات کی حد تک صرف ایک حد قد ف جاری ہوئی ہے ، لہذا اب تک حد کے معالم میں عورت کی گواہی معتبر نہ مانے سے کوئی حقیقی عملی فرق واقع نہیں ہوا ہے۔

(2) دوسری بات بہ ہے کہ شریعت نے حدود میں جہاں سزائیں بہت خت رکھی ہیں، وہاں اس کے نفاذ کی شرا تطابھی انتہائی سخت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد ہے کہ جہاں تک ہو سکے حدود کے نفاذ کی نوبت نہ آنے دو، مقصد بظاہر بیہ ہے کہ حدود کی سخت سزائیں کم ہے کم نافذ ہوں، لیکن جب نافذ ہوں تو وہ مجرموں پر اپنی دھاک بھادیں، یبی وجہ ہے کہ نہایت معمولی شبہات کی بنا پر کسی شخص پر حدجاری ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ یوں تو ہر جرم میں قاعدہ میہ ہے کہ جہاں جرم کے ارتکاب میں یا اس پر سزاکے واجب النفاذ ہونے میں کوئی محقول شبہ ہو، وہاں ملزم کوشک کا فائدہ دے کر بری کر دیا جاتا ہے لیکن حدود کے معاطے میں بات معقول شبہ ہے بھی آگے ہے، اگر شبہ محض تکنیکی نوعیت کا ہو، تب عدود کے معاطے میں بات معقول شبہ ہے بھی آگے ہے، اگر شبہ محض تکنیکی نوعیت کا ہو، تب کی حدود کے معاطے میں بات معقول شبہ ہے بھی آگے ہے، اگر شبہ محض تکنیکی نوعیت کا ہو، تب کی حدای وقت جاری ہوگئی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی میں مثال سے ہے کہ چور کی سزامیں ہاتھ کا شخص کی حدای وقت جاری ہوگئی ہے۔ جب گواہوں نے چورکوسامان باہر نکا لتے وقت دیکھا ہو، اگر ایک چورسامان باہر نکا لتے وقت دیکھا ہو، اگر ایک چورسامان باہر نکا لتے وقت دیکھا ہو، اگر ایک چورسامان سے کر کسی کے گھر سے باہر نکل آیا ہے اور اس وقت گواہوں نے اسے اگر ایک چورسامان باہر نکا تے ہوری سامان سے کر کسی کے گھر سے باہر نکل آیا ہے اور اس وقت گواہوں نے اسے اگر ایک چورسامان کی کر کسی کی حدالی وقت گواہوں نے اس

ويكها توحد جارى نهيس موكى بلكه ايباشخص تعزير كامستوجب موتابي

(3) تیسری بات ہے کہ عورتوں کی گواہی کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ایک نص ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر دومرد گواہ نیا سکیں تو ایک مرداور دوعورتوں کو گواہ قرار دیا جائے۔ اس آیت کریمہ کی روشی میں عورت کی گواہی کومرد کے نصف قرار دیا گیا ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، مثلاً بعض حضرات نے کہا ہے کہ عورت میں بچھ حیاتیاتی عوامل (Biological Factors) ایسے ہیں جن کی بنا کہا ہے کہ عورت میں اسے ابنی سوچ میں تو از ن برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض برخاص خاص حالتوں میں اسے ابنی سوچ میں تو از ن برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض محترات نے اس کی اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر سے بھتا ہوں کہ اگر قرآن کریم نے واضح طور پر کوئی حکم دیا ہوتو اس کی تھیل کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ اس کی قرآن کریم نے واضح طور پر کوئی حکم دیا ہوتو اس کی تھیل کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ اس کی مترات کے نا طے وہ نہیں تسلیم کرنا ہی موگا ،خواہ اس کی حکمت ہماری بچھ میں آئے یا نہ آئے۔

بہرحال قرآن کریم نے عورت کی گوائی کومردی گوائی کے نصف قراردیا ہے،اس کی بنا
پرفقہاء کرام کی اکثریت نے بیموقف اختیار کیا ہے کہ یہ بات عورت کی گوائی میں ایک ایسا
خلیکی شبہ پیدا کردیت ہے جو کی ملزم سے حد کی سخت سز اسا قط کردینے کے لیے کافی ہے۔
جب اسلامی نظریاتی کونسل میں بیمسودہ قانون زیر بحث تھا تو اس وقت اس مسئلے پر
طویل غوروفکر ہوا، اس وقت کونسل کے ارکان میں جناب اے کے بروئی، جناب خالد
اسحاق، جناب جسٹس افضل چیمداور جناب جسٹس صلاح الدین بھی موجود سے لیکن کئی نے
اس موضوع پر کوئی اختلائی نوٹ نہیں لکھا۔ تا ہم چونکہ یہ ایک جمہد فید مسئلہ ہے جس میں بعض
تا بعی فقہاء کا بیموقف ہے کہ سورہ بقرہ کے نصاب شہادت کے مطابق حدود میں بھی خوا تین
کی گوائی قبول کی جاسمتی ہے اس لیے اس موضوع پر مزید غوروفکر اور تحقیق کی گوائش
موجود ہے لہٰذا اہل علم کے کی اجتماع میں اس مسئلے کا تحقیقی مطالعہ کیا جاسکتا ہے لیکن صرف

اس بناپر''حدود آرڈیننس'' کو ہالکل ختم کر دینے کا کوئی جواز نہیں ہے،جیسا کہ بعض حلقوں کی طرف ہے مطالبہ ہور ہاہے۔

## چندشجاويز:

اب بیں حدود آرڈینس کے چندان امور کا مخضر ذکر کروں گا جوخود میری رائے میں قابلِ اصلاح ہیں۔جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ،الٹد تعالیٰ اور الٹد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرح احکام تو ہر تقید ہے بالاتر ہیں ،لیکن ان احکام کوقا نونی شکل دینے کے لیے جو سودہ تیار کیا جاتا ہے وہ چونکہ ایک انسانی عمل ہے اس لیے اس میں اصلاح وترمیم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ حدود کے قوانین اگر چہ علماء شریعت اور ماہر بین قانون کی مشترک کاوش کے نتیج میں بنے ہیں اور ان پر مختلف مرحلوں پر اور مختلف وائر ول میں طویل غور وفکر ہوا ہے۔اس کے باوجودنہ انہیں غلطیوں سے پاک کہاجا سکتا ہے ، ندان میں اصلاح وترمیم کا دروازہ بہتر محصنا چاہئے۔

ميرى نظرى ميں چندامورجوان قوانين ميں اصلاح طلب ہيں:

(1) پہلی بات تو ہے کہ میر ہے ناقص مطالعے کی صد تک قرآن وسنت کی روشی میں از ناموجب تعزیز '(2ina Laible to tazir) کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قرآن وسنت سے معلوم ہوتا ہے کہ زنایا تو موجب صد ہے یا پھروہ زنانہیں ہے۔ اس اعتبار سے جھے اس بات کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ ایک شخص کے خلاف زنا موجب حدثابت نہ ہو پھر بھی اسے زائی یا زانیہ کہا جائے۔ حدود آرڈینس میں صور تحال ہے ہے کہ جہاں حدِ زنا کی شرا لَط پوری نہ ہوں ، پھر بھی اسے زنا کہہ کر ہی تعزیر دی جاتی ہے۔ شرعی اعتبار سے ہے بات قابلِ اصلاح ہے۔ ایسی صورت میں ملزم کے جرم کو زنانہیں کہا جاسکتا ، اسے زنا سے کمتر کوئی اور جرم قرار دیا جاسکتا ہے ، مثلاً فیاشی یا سیدکاری وغیرہ گئین اسے زنا قرار دینا درست نہیں۔

(2) دوسری بات رہے کہ آرڈینن میں حد کی تمام سزاؤں میں گواہوں کے لیے

# Marfat.com Marfat.com

" تذکیۃ الشھو د' لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ' نزکیۃ الشھو د' کا مطلب ہے گواہوں کی جانچے کہ وہ عدالت کےمطلوب معیار پر پورےاتر تے ہیں یانہیں لیکن اس کا کوئی متعین طریقِ کارفراہم نہیں کیا گیا۔ ماضی کی اسلامی حکومتوں میں عدالتوں کے ساتھ' 'تز کیۃ الشھو د' ایک با قاعدہ انسٹی ٹیوٹن کے تخت انجام دیا جا تا تھا۔عدالت کے ساتھ گواہوں کی تفتیش کے لیے با قاعدہ مزکی مقرر ہوتے تھے۔ آج بیانسٹی ٹیوٹن موجود نہیں ہے اور آج کے کر بٹ ماحول نیں اس کوایک انسٹی ٹیوٹن کے طور پر وجود میں لانا بھی آسان نہیں ،لہٰذا اس کا کوئی متبادل ا نظام ضروری ہے، جوآج کے حالات میں گواہوں کے معیارِ صدافت کو جانچ سکے۔ چونکہ حدود کے قوانین میں اس کا کوئی متعین طریقه موجود نہیں اس لیے عدالتیں اینے طور پر تزکیہ کی شرط کوجس طرح سمجھ میں آتا ہے بوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس ہے بعض اوقات بڑی مصحکہ خیز صور تیں بھی سامنے آتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر سیمحتا ہوں کہ آج کے ماحول میں گواہوں پر جرح کے وقت مخالف یارٹی کی طرف سے ایسے سوالات کے جاسکتے ہیں جو تزكيه كامقصد بورا كرسكيل - اگر مخالفت بإرثى كوايسے سوالات بو چضے كا ايك نظام بنايا جائے جوگواه اورمعیارِ عدالت ہے متعلق ہوں اور اس میں موجودہ طریق کار کے مقالبے میں مزید توسیعے سے کام لیا جائے تو شاید اس ہے تزکیہ کا منشا پورا ہوسکے۔اس موضوع پر بھی علماء و ماہرین قانون اورعدالت کے تجربہ کارحضرات کوغور کرنا جا ہے۔

(3) یہ بات درست ہے کہ شریعت کا منشاء یہ ہے کہ حدود کی سخت سزائیں کم ہے کم مجاری ہوں ،اسی بنا پر حد کے لیے شرا لکا بہت سخت رکھی گئی ہیں ۔لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت کا میہ منشا بھی نہیں ہے کہ حدود بالکل معطل ہی ہوکر رہ جائیں۔اس لحاظ ہے بھی ''حدود آرڈ بینس'' پرنظر شانی کی ضرورت ہے کہ اس میں کون ی ایسی شرا لکا ہیں جومنصوص نہیں ہیں اور حدود میں نقطل کا سبب بن رہی ہیں؟

(4) حدودآرڈ بننس میں جہاں ان جرائم کے بارے میں قانون سازی کی گئی ہے جن

و المحال المال الم

پرشریعت نے حدمقرر کی ہے وہاں ان سے ملتے جلتے دوسر ہے رائم بھی شامل کے گئے ہیں اور ان میں قید کی بہت لمبی لمبی سرائیں تجویز کی گئی ہیں اور ہوا یہ ہے کہ بہت سے جرائم جو تعزیرات پاکستان میں شامل سے ان قوانین میں انہیں اس طرح نتقل کر دیا گیا ہے کہ ان میں قید کی سراؤں کی میعاد بڑھادی گئی ہے اسلام کا منشاء پنہیں ہے کہ لوگ عمریں جیلوں میں گزار دیں ، ان کے خاندان مصائب کا شکار ہوتے رہیں اور ان کی اصلاح و تربیت کا کوئی انظام نہ ہو۔ اسلامی نظام قانون میں جیل کا بے شک تصور ہے ، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھا صلاحات بھی چا ہتا ہے تا کہ بحرم کی قید کے باعث اس کا خاندان کم سے کم متاثر ہواور ان کی اصلاح و تربیت کا انتظام ہو۔ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی کو لمبی قید ہوئی تو اسے سرزا کے دوران ایسے مناسب و قفے دینے چا ہئیں جن میں وہ اپنے اہل خاندان کی ضروریات یور کی کرسکے۔

(5) یہ بات واضح زئی چاہے کہ ''حدود کے توانین' اسلام کی تعلیمات اور احکام کا ایک چھوٹا ساحصہ ہیں، ریکل اسلام نہیں ہیں۔ان توانین کا نفاذ معاشر ہے کواسلائی سانچ میں وُھالنے کا ایک مرحلہ تھا، منزل نہیں تھی۔ان توانین کے نفاذ کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم، نظام معیشت، ریاسی انظامات، قانون نافذ کرنے والی ایجنیوں اور عدلیہ ہرسطے پر مربوط اور منظم اصلاحات کی ضرور سے تھی۔افسوں ہے کہ حدود کے قوانین نافذ کرنے کے بعد اور منظم اصلاحات کی ضرور سے تھی۔افسوں ہے کہ حدود کے قوانین نافذ کرنے کے بعد طور پریہ قوانین نافذ کئے گئے تھے۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے مطلوب نتائج ظاہر نہیں موجہی طور پریہ قوانین نافذ کئے گئے تھے۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے مطلوب نتائج ظاہر نہیں ہوئے۔ بعض حضرات اس صورتھال کے پیش نظریہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ چونکہ ہمہ جہی اصلاح کا بیمل جاری نہیں رہ سکا،اس لیے بیقوانین بھی ختم کردینے چاہئیں حالانکہ بدیہی طور پریہ النافلہ نے ہے۔اگرایک قدم صحیح سے بیں اٹھا ہولیکن اس کے لوازم پورے نہوں کے جنالیا طور پریہ النافلہ ہے۔اگرایک قدم صحیح سے بہیں اٹھا ہولیکن اس کے لوازم پورے نہوں کی بنا پراس کے فاطرخواہ نتائج برآ ہدنہ ہوئے ہوں توضیح طریقہ بینیں کہ وہ قدم پیچھے ہٹالیا

جائے بلکہ سی طریقہ یہ ہے کہ اس کے لوازم پورے کرنے ہیں جو پھے کوتا ہی ہوئی ہے اسے دور کر کے سی سمت میں اسٹھے ہوئے قدم کو موثر بنایا جائے۔ ہمارے نظام قانون میں ہر جرم کے لیے کوئی نہ کوئی سر اموجود ہے، لین تفتیش وا حساب اور عدلیہ کی کمزوریوں کی بناپر جرائم کی شرح میں کی آنے کی بجائے اضافہ ہور ہا ہے، ہیروئن کی خریدو فروخت اور استعال پر وقفوں وقفوں ہے تخت سزائیں نت شخوا نین کے ذریعے نافذ کی گئی ہیں، لیکن جرم ہے کہ اس میں کی آکر نہیں دے رہی لیکن اس صور تحال کا کوئی یہ نتیج نہیں نکالنا کہ ان تمام جرائم کی اس میں کی آگر نہیں دے رہی لیکن اس صور تحال کا کوئی یہ نتیج نہیں نکالنا کہ ان تمام جرائم کی سے لیے سرزائیں ختم کردین جائمیں ،اس کے بجائے مسلے کا حل یہی بتایا جاتا ہے کہ تفتیش سے لیے کر مقدمہ چلنے تک کا جو نظام ہے اسے در ست کیا جائے لیکن جب حدود وقوا نین کا معاملہ آتا ہے تو یہ منطق الٹی کردی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حالات کی اصلاح کرنے کی بجائے ان قوانین ہی کوختم کردینا جا ہے۔

میں مجھتا ہوں کہ میں نے اس موضوع پڑآ پ حضرات کا بہت ساوقت لے لیا ہے اور اب میں آپ کے مبرو صبط کا مزید امتحان لینے کی بجائے اس شکر یے کے ساتھ آپ سے اجازت جا ہتا ہوں کہ آپ نے میری خشک گزار شات کومبرو محل کے ساتھ پڑھا۔

Marfat.com Marfat.com

# شحفظ حفوق نسوال بل .....م كودرست كياجائے

حضرت مولا ناابوعمارز امدالراشدي دامت بركاتهم

حدودآر ڈنینس اور تحفظ حقوق نسواں بل کی بحث پھر ہے قوی حلقوں میں شدت اختیار کرنے والی ہے، اس لیے کہ 10 نوم رکوقوی اسمبلی کا اجلاس طلب کرلیا گیا ہے، جس کے بارے میں وفاقی وزیر قانون کا کہنا ہے کہ اس میں تحفظ حقوق نسواں بل کوسلیک کمیٹی کی تجویز کر دہ صورت میں منظور کرلیا جائے گا، جبکہ متحدہ مجلس عمل نے اس دھمکی کا پھر سے اعادہ کیا ہے کہ 'خصوصی علاء کمیٹی'' کی سفار شات کے بغیر اس بل کومنظور کیا گیا تو اس کے ارکان اسمبلیوں ہے متعدفی ہو جا کیں گے، مگر اس بحث اور تقابل نے قطع نظر راقم الحروف نے گرشتہ دنوں بعض ایسے حضر ات سے رابطہ قائم کیا جوعد التی سٹم سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سلیلے میں خاصے تجربے کے حامل ہیں۔ میری شروع سے رائے ہے کہ حدود آرڈ نینس کے ماطور پر پائی جاتی ہیں، ان کا تعلق تو انین سے نہیں، بلکہ ہمارے معاشر تی رویے اور عدالتی سٹم سے ہے، اس لیے ان حضر ات سے رائے لینی چا ہے، جوعد التی سٹم کا عملی تجربہ سٹم سے ہے، اس لیے ان حضر ات سے رائے لینی چا ہے، جوعد التی سٹم کا عملی تجربہ سٹم سے ہے، اس لیے ان حضر ات سے رائے لینی چا ہے، جوعد التی سٹم کا عملی تجربہ سٹم سے ہے، اس لیے ان حضر ات سے رائے لینی چا ہے، جوعد التی سٹم کا عملی تجربہ سٹم سے ہے، اس لیے ان حضر ات سے رائے لینی چا ہے، جوعد التی سٹم کا عملی تجربہ سٹم سے ہے، اس لیے ان حضر ات سے رائے لینی چا ہے، جوعد التی سٹم کا عملی تجربہ سٹم سے ہے، اس لیے ان حضر ات سے رائے لینی چا ہے، جوعد التی سٹم کا عملی تجربہ سٹم سے ہے، اس کیا تو ان حضر ات سے رائے لینی چا ہے، جوعد التی سٹم کا عملی تجربہ سٹم کی گورٹر سٹم کیا گورٹر سٹم کی کورٹر کیا گورٹر کی سٹم کی کورٹر کیں کورٹر کی کورٹ

آزاد کشمیر میں گزشتہ ربع صدی سے قضااورا فتاء کا نظام سرکاری طور پر موجود ہے اور نج صاحبان کے ساتھ قاضی صاحبان اور مفتی صاحبان بھی تخصیل اور شلع کی سطح پر عدالتی فرائض سرانجام دیتے ہیں، آزاد کشمیر میں ڈسٹر کٹ سیشن جج کے ساتھ ضلع قاضی بھی شریک کار ہوتے ہیں اور اسلامی قوانین کے حوالے سے دونوں مشتر کہ طور پر فیصلے کرتے ہیں، چنانچہ اس ضمن میں ان کا تج ہواور معلومات زیادہ متنداور وسیع ہیں۔اس پس منظر میں راقم الحروف نے آزاد کشمیر کے بعض سیشن جج ضلع قاضی اور ضلع مفتی صاحبان سے اس بارے میں رائے نے آزاد کشمیر کے بعض سیشن جج ضلع قاضی اور ضلع مفتی صاحبان سے اس بارے میں رائے

طلب کی ہے۔ ان میں سے تین ہزرگوں نے اپنی رائے اور تجاویز سے نواز ا ہے۔ مولانا قاضی بشیر احمد آزاد کشمیر کے بزرگ علاء میں سے ہیں۔ کم وہیش ربع صدی تک ضلع قاضی کے طور پر فرائض سرانجام دینے کے بعد گزشتہ سال ریٹائر ڈہوئے ہیں اور ابضلع باغ میں باڑی کہل کے مقام پر ایک دین ورس گاہ جلارہے ہیں۔ مولانا مفتی رویس خان ایو بی بھی آزاد کشمیر کے بڑے علاء میں سے ہیں۔ جامعہ ام القری مکہ مرمہ سے تعلیم یا فتہ ہیں، طویل ترصے سے میر پور کے ضلع مفتی ہیں، جبکہ سردار ریاض احمد نعمانی باغ کے ڈسٹر کٹ اینڈ سیشن جج ہیں ، اس کے ساتھ ساتھ متند عالم دین بھی ہیں۔

مولانا قاضی بشیر احمہ نے لکھا ہے کہ'' نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس ویمن'' نے حدود

آرڈ نینس کوعورتوں کے مفاد کے خلاف قرار دے کران میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے، اس

مسئلے پرآج کل پورے ملک میں گر ما گرم بحث ہور ہی ہے، چنا نچواس وقت تو می اسمبلی میں

تحفظ حقوق نسواں بل پیش ہے اور معاملے کوسلجھانے کے لیے حکومت نے اپوزیش کے

مشورے کے بعد خصوصی علاء کا ایک کمیشن قائم کیا ہے، اس کمیشن نے کانی غور وخوض کے

بعد اپنا موقف پیش کیا ہے۔ ہمیں خصوصی علاء کے اس موقف سے کمل انفاق ہے۔ حدود

میں کی طرح کی ترمیم یانتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو می خوا تین کمیشن کا بیاعتر اض کہ

مدود تو انین کی مختلف و فعات کوخوا تین کے خلاف انتیازی طور پر استعال کیا اور ان کوعر صه

در از تک بے بنیا دمقد مات میں الجھا کر جیلوں میں رکھاجا تا ہے، درست نہیں ہے، چنا نچہ

در از تک بے بنیا دمقد مات میں الجھا کر جیلوں میں رکھاجا تا ہے، درست نہیں ہے، چنا نچہ

اس سلسلے میں و یمن ایڈ ٹرسٹ کی شخفیق خوداس دعوی کی تر دیدکرتی ہے۔

در حقیقت یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں: ایک قانون اصل لیعن Substantive در حقیقت یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں: ایک قانون اصل لیعن Law ، دوسری چیز طریقه کارلیعن Procedure ، جہاں تک امراول کا تعلق ہے اس میں کوئی ردو بدل ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں پائی جاتی ۔ جہاں تک دوسری چیز لیعنی طریقه کار کا تعلق ہے بیقا بل غور ہوسکتا ہے:

1- تعزرات پیاکتان کے تحت چالان پندرہ دن کے اندرعدالت مجازیں پیش ہونا چاہیے، جیسا کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 173 کا منشاء ہے، کیکن اس میں غیرضروری تاخیر ہوتی ہے، اس کا از الدکرنے کے لیے چالان کو بروقت عدالت مجاز میں پیش کرنے کو یقینی بنایا جائے۔

2- مقدے کی ساعت کی رفتار کومؤٹر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گواہان وغیرہ کی حاضری کومقررہ تاریخ پریقینی بنایا جائے۔اس ضمن میں فریقین مقدمہ اوران کے وکلاء کی عدالت مجاز میں موجودگی کے علاوہ خود عدالت مجاز کے پریذائیڈنگ آفیسر کی حاضری کوبھی بیتنی بنایا جائے۔

3۔ جالان کی فہرست میں غیرضروری گواہان اور ملز مان کو درج نہ کیا جائے ، ورنہ مقدے کی کارروائی غیرضروری طور برطوبل ہوجائے گی۔

4- حدود توانین کا ایک مخصوص مزاج ہاں کو سمجھنے کے لیے پولیس کو خصوصی تربیت دی جائے ، تا کہ پولیس عدالت مجاز میں غلط چالان پیش نہ کرے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی رپورٹ (FIR) کی بنیاد پر پولیس چالان پیش کردیتی ہے اور مقدے کی کافی عربے تک ساعت کے بعد عدالت اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ پولیس نے چالان غلط پیش کیا ہے، لہٰذا وہ کسی دوسری عدالت مجاز میں از سرنو کارروائی کرتی ہے اس کے لیے ایک طویل عرصہ درکارہ وتا ہے۔

5- حدود کا معاملہ دیگر تو انین ہے بہت مختلف ہے۔ عدالت مجاز ساعت کمل کرنے کے بعد اگر اس نتیج پر پہنچ کہ حد کا جرم تو ثابت ہو چکا ہے لیکن اس جرم کی جوسز التج ین ہو نے اللہ بین کرسکتی اس لیے کہ اس سز اکو نافذ کرنے کی شرائط پوری نہیں تو ایس صورت میں اگر عدالت اپنے زیر ساعت دفعہ سے ملزم کو بری کر دے یا بی قرار دے کہ اس کو اس عدالت میں پیش کیا جائے جو تعزیرات یا کتان کے تحت ساعت کی مجاز ہوتو اس طرز عمل اس عدالت میں پیش کیا جائے جو تعزیرات یا کتان کے تحت ساعت کی مجاز ہوتو اس طرز عمل

ے بہت ساری پیچید گیاں پیدا ہوں گی، لہذا اس طرح کی پریثانیوں کے ازالے کے لیے ضروری ہے کہ قانون کے اندر بیقرار دیا جائے کہ حدود کے مقد مات کوساعت کرنے والی عدالت اپنے زیرساعت مقد مات میں اگر اس نتیج پر پہنچ کہ جرم تو ٹابت ہو چکا ہے، لیکن میں فنی وجہ ہے اس کوحد کی سر انہیں دی جاسکتی تو اس عدالت کو اختیار ہے کہ وہ اسی مواد کی بنیا دیر جواس کے سامنے پیش ہوا ہے متبادل سر اتبح یز کرے۔اس صورت میں مقدمہ یکسو ہو جائے گا۔

6۔ خواتین کی شکایت کا از الہ صدود کے قوانین میں ترمیم یا تنیخ ہے نہیں ہوگا۔

بلکہ ساعت کے طریق کاراور پولیس کی تفتیش کے طریق کار میں اصلاح کرنے ہے ہوگا۔

اس وقت صورت حال ہے ہے کہ حدود آرڈ نینس کی دفعہ 20 کے تحت تعزیرات پاکستان

1898ء کا اس آرڈ نینس پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا نقصان ہے ہوا کہ حدود کے مقد مات

کے اندراج اور تفتیش میں پولیس کو اختیارات کے غلط استعال کا موقع مل جاتا ہے اور لوگوں

کوظلم ، جر اور نا انصافیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اس کو جواز بنا کروہ حدود کے قوانین پر

اعتراض کرنے لگتے ہیں ،اس لیے ضروری ہے کہ پولیس کی تفتیش اور مقد مات کے اندراج کا عمراح کی عمراح کی عمراح کی عمراح کی عمراح کی عمراح کی عمراح کے اندراج کی ایک نیا اور مخصوص طریق کاروضع کیا جائے جوحدود کے مزاج کی عمراح کی عمراح کی عمراح کی تاہے۔

7- تعزیرات با کتان 1898ء میں اصلاح کرنے سے خواتین کی شکایات کا ازالہ ممکن ہے، اس ضمن میں ضروری ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ کار میں تعزیرات پاکتان کو بھی شامل کیا جائے ، تا کہ وہ خامیوں کا ازالہ اور نشاند ہی کرکے ظلم اور زیاد تیوں کا ازالہ کر سکے۔ اس وقت صورت حال ہے ہے کہ تعزیرات پاکتان کو وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ کارسے باہررکھا گیا ہے۔

بیتر رمولانا قاضی بشیراحمد کی ہے جس پر باغ کے ڈسٹر کمٹ اینڈسیشن جج سر دار ریاض احمد نعمانی صاحب سے راقم کوسوفی صدا تفاق ہے ،اگر طریق ساعت کی پیچید گیوں کواحسن Marfat.com

طریق پرلایا جائے، پولیس کی تربیت بھی ہواوران کی نزاکت سے ان کوواقف کیا جائے تو درستی کے امکانات روش ہو سکتے ہیں۔ جبکہ میر پور کے ضلع مفتی مولانا قاضی رولیں خان ایو بی لکھتے ہیں کہ '' آپ کی تجویز کر دہ تمام ترامیم اگر منظور بھی کر لی جائیں تو بھی کسی قانون کاعملی نفاذ اس وفت تک ممکن نہیں ہے ، جب تک ہماراعدالتی نظام درست سمت میں حرکت نه کرے۔ پولیس کا فرنگیا نہ سٹم جب تک چلتار ہے گائسی بھی قانون کا قانون بن جانامفید نہیں۔ پولیس وہ بنیا دی پھر ہے، جہاں سے تنفیذ کی دیوار کی نیو کھڑی ہوتی ہے۔ابف آئی آركيا ہے؟ ضمنياں كيا ہوتى ہيں؟ " حد" كے كہتے ہيں؟ شبه كياشئے ہے؟ اس كى كتنى قسام ہیں؟ حبس اور تعذیب میں کیا فرق ہے؟ نصاب شہادت پورا نہ ہوتو تعزیری سزاؤں کی کیا صورت ہوگی؟ اگر مقدمہ حدود آرڈ نینس کے تحت درج ہوا ہے اور حدثابت نہیں ہوسکی تو تمام تر قرائن کے باوجود مجرم صرف اس لیے بچ نکلتا ہے کہ جس دفعہ کے تحت عدالت میں حالان پیش ہواہے،استغاثہاہے ثابت کرنے میں نا کام رہاہے ..... جب تک تھانوں میں فقه اور حدیث برمعلو مات رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے ،حدو د آرڈنینس بازیجہ اطفال بنا رہے گا۔ قصور حدود آرڈ نینس کی دفعہ بندی یا قانون کی تو تتیج کانہیں ، یہاں صورت حال ہیہ ہے کہ 'کلاشکوف' نابالغوں کے ہاتھ میں تھا دی گئی ہے اوران سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہتم چوروں کا پیچھا کرو۔شریعت کورٹ یا ایپلٹ بینج وفاقی سطح پر قائم ہیں اورمقدے کی ابتداء وسطانی سطح (سیشن جج) ہے شروع ہوتی ہے یا تعزیری جرائم میں تحانی (سب جج) ہے، جبكة تحصيل ، فوجدارى عدالت اسلامى فقه جانے والوں سے خالی ہے ، سیشن کورٹ خالی ہے تو مقد مات کیسوکیسے کیے جاسکتے ہیں؟''

حدود آرڈ نینس کے موٹر نہ ہونے یا ان کے غلط استعال کے بارے میں بہتا ٹرات ان معرات کے بارے میں بہتا ٹرات ان معرات کے ہیں جوعد التی سٹم کا حصہ ہیں ، مقد مات سنتے اور فیصلے کرتے آرہے ہیں اور ان سے میری اس گزارش کی تائید ہوتی ہے کہ حدود آرڈ نینس کے بارے میں جوشکا یات کسی

درجے میں جائز بھی ہیں، ان کی ذمہ داری توانین پرنہیں بلکہ سٹم اور پروسیجر پرعا کد ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے حدود آرڈ نینس کے پیچھے لڑے لیے بھررہ ہیں، جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ شخفظ حقوق نسواں بل کے نام سے حدود آرڈ نینس میں تجویز کی جانے والی ترامیم کا اصل مقصد ان قوانین کی اصلاح اور انہیں قابل عمل بنانا نہیں بلکہ ان کوختم کرتا یا مزید غیر موثر بنادینا ہے اور اس کی وجہ مغرب کا وہ دباؤ ہے جو یا کتان کے اسلامی تشخص کوختم کرنے اور چند نافذ شدہ اسلامی قوانین کو تاکام بنانے کے یا کتان کے اسلامی تشخص کوختم کرنے اور چند نافذ شدہ اسلامی قوانین کو تاکام بنانے کے لیے مسلسل جاری ہے۔ میں اپنے اس موقف کی تائید میں ایک اور شہادت کا اضافہ کرتا جا ہوں گا اور وہ اس معالے کے سب سے اہم فریق پولیس کا ہے۔ اسے پنجاب پولیس کے سابق آئی جی حاجی حبیب الرحمٰن صاحب کے الفاظ میں ملاحظ فرما ہے:

روزنامہ '' نیشن' اندن میں 9اگست 1998ء کوشائع ہونے والے ایک انٹرویو میں پہر گیا، وی آنا میں پہر گیا، وی آنا میں پہر گیا، وی آنا میں یونا یکٹر نیشنز کا فورم تھا۔ یواین او والوں نے جھے انوی ٹیشن کارڈ براو راست بھیجا تھا۔ میں ایشین ممالک کی نمائندگی کر رہا تھا اس طرح یورپ کے علاوہ ایشیا کے نمائند کے بھی تھے، ایشین ممالک کی نمائندگی کر رہا تھا اس طرح یورپ کے علاوہ ایشیا کے نمائند کے بھی تھے، وہاں ہم نے کرائم پریونیشن (Crime Prevention) پر ایجنڈ اتیار کرنا تھا۔ میں نے بیر پڑھا: '' انٹروڈکشن آف اسلا مک لاءان پاکتان' میں ضیاءالی کے سزاکنظریے کے خلاف بولا۔ انہیں پھ ہی نہیں تھا کہ '' تھیوری آف پنشمنٹ' کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ آگ آپ کے سامنے ہے، اس میں بچہ یا کوئی پاگل یا کوئی بندہ انگلی مارے تو آگ سے اس کی انگلی جل جاتھ ہویا گوئی نوگلی نہیں جلی تو چر آپ آگ میں ہویا کوئی اور ہو، اگر آپ نے آگ میں انگلی دی اور آپ کی انگلی نہیں جلی تو پھر آپ آگ میں انگلی داخل کرتے رہیں گے۔ میں نے کہا یہ اقدام تر آن وسنت کے خلاف ہے۔ اسلام کہن آسکے۔ اسلام میں داخل ہو جاو' '' کورے کے پورے۔ آپ بائی پارٹ نہیں آسکتے۔

Marfat.com Marfat.com آپ مسلمان ہوں گے تو پورے ہوں گے یا تو آپ مسلمان یانہیں؟ جاہل آدمی بھی ہے قدم نہیں اٹھائے گا کہ مسٹم تو وہی ہے ، کیکن سزائیں آپ قرآن کی انٹرڈیوں کریں۔

میں نے کہا: سٹم جو ہے، وہ سرمایہ دارانہ ہے۔ آپ کا اقتصادی نظام غیر قرآنی۔ آپ کاسیاسی نظام آپ کاعدالتی نظام غیر قرآنی۔ آپ کاسوششل اکنا مک نظام غیر قرآنی ہے۔ پیٹیکل سٹم غیر قرآنی تو آپ سزائیں قرآنی کیسے دے سکتے ہیں؟''

ان گزارشات اور حوالہ جات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بے چارے حدود آرڈ نینس کو'' چا ند ماری'' کی مشق کا ہدف بنائے رکھنے کی بجائے صورت حال کا اس پہلو ہے بھی جائزہ لیا جائے ، کیونکہ بیصرف حدود آرڈ نینس کا مسئلہ بیں، بلکہ دوسر نے قوانین کے حوالے ہے بھی یمی شکایت ہے کہ موجودہ عدالتی سٹم اور اس کے ساتھ ساتھ ہما راعمومی معاشر تی رویہ قوانین کے موثر نفاذ اور اس کے نتیجہ خیز ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ، مگر ہم اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اس سے پیچھا چھڑانے کی بجائے کو ہلو کے بیل کی طرح قوانین میں ترامیم اور ترامیم درترامیم کے بے مقصد عمل کے گرد چکر کا منتے جارہے طرح قوانین میں ترامیم اور ترامیم درترامیم کے بے مقصد عمل کے گرد چکر کا منتے جارہے ہیں۔ (بشکریہ: روز نامہ پاکتان کرا چی: 4 نوم بر 2006ء)

# حدوداً رد بنتس: تاثرات وخيالات

حفرت موال ناابو تمارز البدالراشدی دامت برکاتهم العالیہ حدود آرڈ نینس کے بارے میں آزاد کشمیر کی عدلیہ اورا فقاء سے تعلق رکھنے والے تین حفرات کے تاثر ات اور تحفظ حقوق نسواں بل کے حوالے سے ان کے خیالات گذشتہ کا کم میں پیش کر چکا ہوں۔ اب پنجاب کے ایک ضلع میں عدالتی خدمات سرانجام دینے والے ماضر سروس ڈسٹر کٹ اینڈسیشن جج کے تاثر ات انہی کے قلم سے پیش کے جارہے ہیں۔ ان سیشن جج صاحب کا نام اور ضلع مصلحاً درج نہیں کررہا۔ ان کی تحریر کا مطالعہ سے جے اور یدد کیھئے کہ حدود آرڈ نینس اور عورتوں کے حقوق ومسائل کے بارے میں موجود کشکش اور بحث ومباحث کو عدلیہ کے ذمہ دارلوگ س نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہتج ہی گذشتہ دنوں دبئ آت ہوئے موصول ہوئی ہے اور میں نے اس کا مطالعہ دوبئ میں کیا ہے، میں چھوم کوشام دوبئ میں کیا ہے، میں چھوم کوشام دوبئ بہنچا ہوں اور تیرہ نوم کر کووایسی کا ادادہ ہے، اس دوران قار کین کوایے مشاہدات اور تاثر ات سے آگاہ کر تارہوں گا۔ انشاء اللہ

جرم کی تعریف اور اسکی نوعیت مختلف ادیان میں مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے۔ جبکہ ہر معاشرے نے اپنی اقد ارکے اعتبار سے اسکی تعریف میں ہمیشہ ترمیم وتبدیلی کی ہے اور سزاؤں کے اطلاق میں مختلف آراء موجود ہیں۔ جوآفاقی ادیان آج روئے زمین پر باقی ہیں ،ان کے پیروکاروں میں سزاؤں کا اطلاق اپنی مرضی سے ہاور وہ اس کوتشلیم بھی کرتے ہیں جبکہ مسلمان اس بات پر منفق ہیں کہ حداور تعزیر دواقسام کی سزائیں ہیں اور حد جو کہ اللہ کی طرف سے متعین کروہ ہے ،اس میں کوئی تبدیلی و تغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہماری اخلاقیات اور قوانین تمام کی تمام کے تابع ہیں۔ مگر کی مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہماری اخلاقیات اور قوانین تمام کی تمام کے تابع ہیں۔ مگر کے علی مرضی اور طبائع کے علی مرضی اور طبائع کے علی مرضی اور طبائع کے حدالہ کی حدالہ کی مرضی اور طبائع کے حدالہ کی مرضی اور طبائع کے حدالہ کی مرضی اور طبائع کے حدالہ کی حدالہ کی حدالہ کی مرضی اور طبائع کے حدالہ کی حدالہ کی مرضی اور طبائع کے حدالہ کی مرضی اور طبائع کے حدالہ کی وہ حدالہ کی مرضی اور طبائع کے حدالہ کی مرضی اور طبائع کے حدالہ کو حدالہ کو حدالہ کی مرضی اور طبائع کے حدالہ کی مرضی اور طبائع کے حدالہ کی مرسل کی تابع کی حدالہ کی مرسل کی حدالہ کیونکہ کی مرسل کی مرسل کی حدالہ کی

مطابق ہو، بلکہ ایک طبقے کی خواہشات کا آئینہ دار ہوا دراس میں جی کہ ' حدود' کی ضمن میں تبدیلی کا اختیار کسی ادارہ ، پار لیمنٹ یا طبقے کو حاصل ہو۔خصوصی طور پر' 'حد' کی خاص شکل جو ' 'نسوال' کے جرائم سے متعلق ہے ، اس کو ایک خاص طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق ' وصالنے اور' اسلامی حدود' اور سزاو کی کو متنازعہ بنا کر پیش کرنے میں اس کا خاص عمل دخل خصالنے اور' اسلامی حدود' اور سزاو کی کو متنازعہ بنا کر پیش کرنے میں اس کا خاص عمل دخل ہے ۔ فراست میں شامل کیا ہے ۔ فد جب نے حفظ مانقدم کے طور پر ان تمام عوامل کو بھی جرائم کی فہرست میں شامل کیا ہے جو کہ بورے جرم جن پر''حد' نافذ ہوتی ہے ، کے ہونے کا پیش خیمہ ہوتے ہیں ۔ اسلئے معاشرت اور معاشرتی نظام کو غد جب نے بوی اہمیت دی ہے اور اسے بولگام نہیں معاشرت اور معاشرتی نظام پر ہیں ، جن میں لین جھوڑا ، بلکہ عبادات سے زیادہ احکامات معاشرت اور معاشرتی نظام پر ہیں ، جن میں لین وین ، رشتے داری ، تعلقات ، سماجی مسائل ، شادی ، طلاق کے مسائل اور دیگر امور شامل ویں ۔ زنا کا خصوصی حوالہ ہمارے خطے کے اعتبار سے خطے کی ثقافت کے اعتبار سے اور ہماری غذہ بی اقد ارور وایات کے حوالے ہے بہت اہم ہے۔

زنا کی عمومی صورتیں بیں:

زنا كاموتا، زنا كرنا، زنا بالجبر، زنا بالرضا

ہمارے ملکی قانون میں زنا بالجبر اور بالرضا کی الگ الگ تعریف موجود ہے اور اسکی سزائیں بھی الگ الگ وضاحت کے تحت ہوتی ہیں اور اس پر کافی قانونی شکل موجود ہے، مگر دونوں کا اطلاق ''حد' کے زمرے میں آتا ہے، مگر مختلف قانونی دفعات کی شکل میں ہے، جبکہ شریعت میں زنا، ایک ہی لفظ اور ایک ہی مفہوم کے ساتھ آیا ہے، اسکی سزا کا بھی ''حد' میں تعین کیا گیا ہے۔ یہ بحث بہت ہو چک ہے کہ ''حد' کب لگتی ہے، اسکے کیا اجزاءاور عوال ہیں۔ مگر یہ طے ہے کہ 'حد' جب لگے گی ، جب کوئی واقعہ قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ یہ مرقبہ اصول ہے کہ جب کی اہمیت ختم کرنا مقصود ہوتو تو اسے متنازعہ بنا جائے گا۔ یہ مرقبہ اصول ہے کہ جب کسی شے کی اہمیت ختم کرنا مقصود ہوتو تو اسے متنازعہ بنا کراس پر بحث شروع کردی جائے۔

اب تک جو بحث عوام وخواص جتی کہ علائے کرام میں جاری رہی یہی ہے کہ 'حد' کیا ہے؟ کیا'' زنا بالجبر'' اور'' زنا بالرضا'' دونوں' حد'' کی زدمیں آتے ہیں اور دونوں پر حد جاری ہوسکتی ہے یا بہتی ،بالحضوص'' زنا بالجبر''۔

بینکتة قانونی طور پر بہت اہم ہے کہ اسکی ذمہ داری پولیس پر ہے کہ دیکھے کہ زنابالجبر ہے

یا زنا بالرضا، تا کہ اس کے مطابق کاروائی ہو۔ارکا بھیجہ موجودہ قانونی کی روشیٰ میں ہوگا اور

ہور ہاہے کہ زنابالجبر ہی کے تمام معاملات لائے جا کیں گے اور زنا بالرضا کا نصور ہی ختم

ہوجائے گا۔عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورت جس فریق کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔اسکے

حق میں ہی بیان ویتی ہے۔ واقعات اور حقائی چاہے کھی ہوں، اس مرض کا کیا علاج

ہو؟ قانون صرف ان الفاظ پر حرکت میں آئے گا جو شہا دتیں، بیانات، حقائی پولیس اکھٹی

کرے گی اور ضلع کا ایس پی در ہے کا افسر اس پر قانون کا اطلاق کرے گا۔اسکا مطلب یہ

ہوا کہ معاشرے کو برائی کیلئے کھلا چھوڑ اویا گیا۔ مردعورت کے آزادانہا حقلا طوق اونی طور پر

جائز قرارد ہے دیا گیا کہ جب تک 14 فرادز تابالرضا کے گواہ نہ ہوں گونہ ہی اس پر کوئی

جائز قرارد ہے دیا گیا کہ جب تک 14 فرادز تابالرضا کے گواہ نہ ہوں گونہ ہی اس پر کوئی

مقدمہ درج ہوتے ہوتے کتنے تکیف دہ مراحل متاثرین برادشت کریں گے۔اسکا تصور ہی نہیں کیا گیا۔مقدمہ درج کرانے کااس قدرمشکل طریقہ بنادیا گیا کہ ہرآ دمی کی استطاعت سے باہر ہے، بیتو صرف وسائل اور قوت والے لوگوں کیلئے رعایت ہے کہ ان کے پاس افراد اور مال دونو تی موجود ہیں اور وہ اپنی مرضی سے اسکا اطلاق کراسکیں گے۔ جب وقوعہ کی رہنے بھی درج نہیں ہونی تو غریب آ دمی کہاں ایس پی درج کے افر کے باس کا افراد کو لے جاکراپنی بات سنائے گا۔تو ہین رسالت کی دفعات کو جب قانون میں بیاس کہ افراد کو لے جاکراپنی بات سنائے گا۔تو ہین رسالت کی دفعات کو جب قانون میں شامل کیا گیا تو اس کے اطلاق کیلئے بھی ایسے ہی عوامل در پیش تھے،تا ہم اس ضمن میں کئی مقد مات درج ہوئے ،گرزنا بالرضا کا معاملہ بہت حساس پورے معاشرے کی معاشر تی

اقد ارکو بے دردی ہے تبدیل کرنے کی منفی خواہش ہے۔ نوجوان سل کو تباہ کرنے کی سازش ہے اور یہ قانون اس کی بنیاد ہے۔ عورت کے ذہن ہے معاشرے کی طرف سے قدغن کا خوف ختم ہوگیا تو سارا معاملہ اور ماحول بگڑ جائے گا۔ قانون بنانا اتنا مسکلہ بیں ہے، جتنا اسپر عمل کروانا۔ یااس کا اجزاء کرنا مسکلہ ہوتا ہے۔

اب تک جو بحث علائے کرام کے مابین رہی، وہ بھی یہی تھی کہ قانون شری ہے یا غیر اسلای ۔بات سزاؤں پر تھی، اسکے اطلاق پر تھی۔اصل نکتہ نہ تو علاء کو بحث کیلئے پیش کیا گیا، نہ ہی ان سے اس کے متعلق رائے مانگی گئی۔غلط واقعات پر جیسے لوگ مرضی کا فتو کا حاصل کر لیستے ہیں۔گور نمنٹ نے بھی یہی کیا اوراب تشہیر شروع کردی کہ علاء کمیٹی نے اس کو شرعی قرار دیا ہے۔علائے کرام کے سامنے سوال جرم کے شرعی ہونے اور اس کے شرق مقدمہ اطلاق اور سز امتعلق تھا۔نہ تو آئیس بتایا گیا کہ اس کا اطلاق قانونی طور پر کیسے ہوگا،مقدمہ درج کرانے کی شرائط،مقدمہ کے بارے میں قانونی نکات کے ضابطے کو کون کون لوگ بینڈل کریں گے۔اس بارے میں کوئی بات نہ بتائی گئی، نہ پوچھی گئی۔اب قانون کی زبان میں اصلاحات اور ان کی تعریف میں کوئی بات نہ بتائی گئی، نہ پوچھی گئی۔اب قانون کی زبان مطابق صحیح جواب دے دیا، مرحکمرانوں کی نیت چونکہ شروع سے خراب تھی ،اس لئے اللہ نے مطابق صحیح جواب دے دیا، مرحکمرانوں کی نیت چونکہ شروع سے خراب تھی ،اس لئے اللہ نے عوام میں ایساطیقہ سامنے رکھا، جس نے مسلسل اسکی مخالف کی۔قانون کو اتنا مشکل بنا کر پیش کیا جائے کہ لوگ خوداس سے احتران کریں۔

ایک ہے بلفظوں کے معنی اور ایک ہے انکی حقیقت۔ اسی اعتبار سے قانون میں صد سے زیادہ گنجائش رکھ دی گئی کہ جرم جرم ہی نہ رہے اور لوگ اس کو جرم جاننا اور سمجھنا بند کردیں۔ اسی سازش کے تخت اسکے اطلاق کے قانون کو بنایا گیا۔ دفعہ (B) 156 ضابطہ فوجداری میں یہ بات طے کی گئی کہ جس حدود کیس میں عورت ملزم کی حیثیت سے ہوتو اسکو الیس پی (investigation) سے کم کا افر تفتیش نہ کرے اور ملز مان کو بھی عدالت کی

اجازت کے بغیر گرفتار نہ کیا جائے۔ان دوشقوں کا بنیا دی مقصد کیا ہے؟

کیا پولیس کی powers کو کم کرنے کی کوشش کی گئی یاان کی قوت واختیارات پر powers (چیک )لگایا گیا ہے یا پھراس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ پولیس ایس کسی بھی اطلاع پرنہ چیک کر سکتے ہیں ، نہ ہی اس میں مدا خلت کا اختیار رکھتے ہیں۔ کیا یہ شن اور جرم کے لیے بھی لگائی گئی ہے؟

عورتوں کو صرف حدود کے کیس میں ہی بیرعایت کیوں؟ ملزم خواہ عورت ہویا مردکہاں کھا ہے کہاں میں تفریق کی جائے۔ بیش جو کہ قانون کے اطلاق کے سلسلے میں ہے خود بتاتی ہے کہ بنانے والوں کی نیت کیا ہے؟

1- عورتوں سے بیخوف ختم کر دیا جائے کہا گروہ کوئی ایبا جرم کریں گی تو کوئی مزاحمت کرے گاندرو کے گا۔

2- معاشرے میں چیک کاسٹم ختم کر دیا جائے تو سارا معاشرہ جنگل ہوجائے گا، پھر
اگر معاشرے میں چیک کاسٹم ختم کر دیا جائے تو سارا معاشرہ جنگل ہوجائے گا، پھر
اسلامی معاشرے میں ایسی شقوں کا اطلاق تو لوگوں کے مذہب سے بیگانہ کرنے کی سازش
ہے، حالانکہ طے شدہ بات ہے کہ عمومی اختلاط مردوزن کی جرائم کوجنم دیتا ہے۔ آپ اس کی
اجازت دیتے ہیں، بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہیں، بلکہ قانون بناتے ہیں کہ جو اس سے
روکے گاوہ قانونی طور پر مجرم ہوگا پھر کم از کم حدود کے اطلاق کوتو اتنا مشکل نہ بنا کیں کہ
سارے معاملات منفی ہوجا کیں۔ تفتیش ایک بات کے تہہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے
سارے معاملات منفی ہوجا کیں۔ تفتیش ایک بات کے تہہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے
سارے معاملات منفی ہوجا کیں۔ تفتیش ایک بات کے تہہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے
سارے معاملات منفی ہوجا کیں۔ تفتیش ایک بات کے تہہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے
سارے معاملات میں موں گی تو پھرکون جرائت کرے گا اس کو اٹھانے کی اور کس کے پاس اتنا
میں بی اتنی رکاوٹیس ہوں گی تو پھرکون جرائت کرے گا اس کو اٹھانے کی اور کس کے پاس اتنا
میں بی اتنی رکاوٹیس ہوں گی تو پھرکون جرائت کرے گا اس کو اٹھانے کی اور کس کے پاس اتنا
میں بی اتنی رکاوٹیس ہوں گی تو چرکون جرائت کرے گا اس کو اٹھانے کی اور کس کے پاس اتنا

295C کی تبنیش ایسی پی کو دینے کے کئی مقاصد تھے۔مثلاً بیر کہ ہر کوئی ہر کسی پر جھوٹا

وال المالي المال

الزام نہ لگا دے اور پھر اس میں الفاظ کے استعال ، ان کی تعبیر وتشری اور ان کے اطلاق اہمیت رکھتے تھے ، گرز نا تو ایک عمل ہے جو ہر خص د کھے سکتا ہے اور اس کے بارے میں رائے دے سکتا ہے اور معاشرے کے طبقات اس کومحسوس کر سکتے ہیں۔ 295C میں ایسانہیں ہے ، معاشرے میں اس کے لیے ملزم کو بطور عبرت ہی گردانا جاتا ہے۔ جبکہ حدود کی ان شقوں کے اطلاق سے ملزم کی حیثیت VIP اور ہیروکی می ہوگئ ہے۔

. 295C میں تفتیش ایس بی کے حوالے کرنے کا مقصد بیتھا کہ کسی کواس میں غلط طور پر نه پھنسادیا جائے ، جبکہ حدود کیس ایس بی کے حوالے کرنے کا مقصد کوئی مقدمہ ہی درج نہ ہوا۔اس کا اندازہ اس بات ہے لگالیس کہ 295C کے تحت آج تک جب سے قانون بنا ہے کتنے مقد مات درج ہوئے ہیں؟ حدود کے شاید روز اس سے زیادہ مقد مات بنتے ہیں اور واقعات ہوتے ہیں۔اب انظامی طور پر بھی دیکھیں تو انداز ہ ہوگا کہ الیں بی رینک کے کتنے پولیس افسران ضلع میں ہوتے ہیں۔ پوچھ کچھ کیسے ہوگی؟ تفتیش کیسے کرے گا؟ اب تک اگراس نے موقعہ ملاحظہ کرنا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ شہادتیں کیسے انتھی کرے گا؟ پھرتو ہے ہو گا کہ الیں بی دفتر میں بیٹھار ہے گا اور سارا دن لوگ خود ہی جھوٹی کیجی گواہیاں لا کراس کے سامنے پیش کردیں گے۔جن کونوری طور پر جانچنے کا اس کے باس کوئی بیانہ نہ ہوگا ، یوں غلط مقد مات کی بھر مار ہوجائے گی۔ طاقت وروسائل والے لوگ مرضی سے مقد مات درج كرواتے رہيں كے كئ اصلاع ميں ہير كوارٹر سے فاصلے 5-4 كھنٹے سے زائد ہيں ۔ كيجے · علاقے میں بیرفاصلے اور بھی زیادہ ہیں ،کون استے گواہان کو لے کرروز الیس بی کے پاس جائے گا اور اپنی تفتیش کروائے گا اور پھرمقد مہدرج ہوگا نتیجہ بیہ ہوا کہ اب مقامی ہولیس بھی يهى كہتى ہے كہزنا بالجبر كاير چەكروالو۔

والے پرچہ 10(2)/7/79, 16/7/79, 11/7/79 کی دفعات کے تحت پولیس والے پرچہ درج کرنے سے کتراتے ہیں کہا تنامشکل عمل ہے کیسے پوراہوگا،اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتیں

بے باک ہوگئیں، گناہ اور جرم دونو ب میں مردوزن کے لیے کوئی تفریق نبیس ہے۔ مگراس قانون کے اطلاق سے عورتوں کا شحفظ نہیں۔ان کی رسوائی کی گئی ہے اور کی جارہی ہے انہیں جرم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ترغیب دی جارہی ہے۔ یہ بحث کہ جرم بندا ہے صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ جرم کو بڑھانے جواز بیدا کیا جائے جرم کو صدف اس کے کہ جرم کو بڑھانے جواز بیدا کیا جائے جرم کو صدف اس کی ترغیب دی جائے۔میری نظر میں جرم کے شرعی یا غیر شرعی ہونے سے زیادہ یہ اس کی ترغیب دی جائے۔ اس بحث سے نکالنا چاہے ہیں اگر صدود کو بھی اپنی مرضی ہے کہ کس نیت سے اور کیا نتیجہ آپ اس بحث سے نکالنا چاہتے ہیں اگر صدود کو بھی اپنی مرضی سے اطلاق کرنا ہے اور اس میں بھی مداخلت کرنی ہے تو یہ کھلی بخاوت ہے اور ہم سب اس کے مرتئب ہور ہے ہیں۔

گناه کو گناه تمجھ کراس کوجرم قرار دینا جا ہیے اور اس کا اطلاق بھی ویسے ہی ہوتا جا ہے ، جیہا شریعت نے کہا ہے۔اس میں کسی سے کوئی رعایت صنف کی وجہ سے نہ ہواس کی حیثیت کی وجہ سے نہ ہو۔اگر ہم نیت کرلیں کہ جرم کو جرم سمجھنا ہے اور اس کی سزاؤں کا اطلاق شرعی طریقے سے کرنا ہے تو بیر معاملات رک سکتے ہیں ورنہ خالی بحث سے نئ نسل ند جب سے مزید دور ہوجائے گی اور ان کے خیالات کنفیوز ہوجا کیں گے۔ قانون نا فذکرنے والا ادارہ، اس کی تفتیش کرنے والا ادارہ اگر صحیح مسلمان ہوجا ئیں تو %90 جرائم کا خاتمہ ویسے ہی ممکن ہے دوسرامعذرت کے ساتھ ہر مخض کوا جازت نہیں ہونی <u>جا ہے کہ ند ہب کے احکامات کی خود سے تعبیر وتشر ت</u>ح کرے،مرضی کے معنی پہنائے ، پیکام وہی لوگ کرسکتے ہیں جنہوں نے اس کے حصول میں اپنا و نت اور زند گیاں لگائی ہیں۔عام طبقات سے حدود میں بحث کروا کر مذہب کی اصل کوضائع نہ کرنا جا ہے۔خصوصی طور پران طبقات سے جوند ہب کی بنیاد ہے ہی ناواقف ہیں۔ چند کتابیں پڑھنے سے آدمی عالم نہیں <u> ہوتا اصل اس کا کردار ہوتا ہے اس لیے اس بحث کوعوام الناس میں لے کرنہ جائیں اگر آپ</u> کی نبیت کسی اورطرح کا معاشرہ بیدا کرنا بنانا ہے تو اخلاقی جراُت کا مظاہرہ کریں اور اس کا

وال المال ال

اعلان اوراطلاق کریں۔ندہب کی تعلیمات کومتنازعہ نہ بنا ئیں اس سے بےراہ روی پھیلی گی۔

علائے کرام ہے میری گزارش بہی ہے کہ'' حقوق تحفظ نسوال' بل میں آپ کی سفارشات قابل قدر بیں گرآپ' حدود' پراپنے دائے میں احتیاط برتیں۔خصوصی طور پر اطلاق، تفتیش، اندارج مقدے کے بارے میں جب تک تمام کام طخ نہیں ہوجا تا اس پر شرعی اور غیر شرعی کا کوئی فتو کی نددیں ورنہ قیامت کے دن ہم سب جواب دہ ہوں گے۔ شرعی اور غیر شرعی کا کوئی فتو کی نددیں ورنہ قیامت کے دن ہم سب جواب دہ ہوں گے۔ کسی کی نیت کو جاننا بہت مشکل ہے گر اس کے اعمال اقد ام پھے نہ پھے قر اس بتا ہے ہیں۔ حکم انوں کے اقد امات اور لہجہ اور گفتگونشا ندہی کرتا ہے کہ وہ ند جب کو متنازعہ بنانے پر کوشاں ہیں۔ ہمیں اس کا حصہ نہیں بنتا جا ہے ، بلکہ ہماری کوشش یہی ہو کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کا کمل طور پر اطلاق ہو۔

اسلام نے جب عموی اختلاط پر پابندی لگائی ہے تو پھر اس کے بغیراگی بات کیے ممکن ہے اسلام نے گناہ کے اسباب کو پہلے روکا ہے پھر سزاؤں کا تعین کیا ہے لہذا ہمیں پہلے اس کے اسباب کورو کناہوگا۔ اس کے جواز کوختم کرناہوگا۔ پھر ہم اس کے بارے میں کوئی رائے زئی کر سکتے ہیں اس لیے اس بل کے منفی مقاصد کو مدنظر رکھتے ہوئے علیائے کرام کو بھی رائے میں اپنی حکمت عملی تیار کرنی چاہے۔ اس ضمن میں ایک اہم تذکرہ ہے کہ جب سے حقوق نسواں شخفظ بل کا چرچا ہوا عداد و شار بتاتے ہیں کہ عورتوں کے جرائم بے پناہ بڑھ گئے ہیں۔ لوگوں نے عورتوں کو ان جرائم میں استعال کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح تذکیل نسواں کے نے رائے اور باب کھل گئے ہیں۔ دوسرا اہم پہلویہ ہے کہ جہاں وسائل اور نسواں کے نے رائے اور باب کھل گئے ہیں۔ دوسرا اہم پہلویہ ہے کہ جہاں وسائل اور کے دوسرے بی دوسرا اہم پہلویہ ہے کہ جہاں وسائل اور کے دوسرے بی دوسرے کے گناہ لوگوں کو اس میں دھیل دیا جا تا ہے اور یک بہت زیادہ تیز ہوگیا ہے۔ کے دوسرے بے گناہ لوگوں کو اس میں دھیل دیا جا تا ہے اور یک بہت زیادہ تیز ہوگیا ہے۔ اس سے پولیس کے 'نام ریے'' بھی بڑھ گئے ہیں ، عورت کو خونز دہ کر کے اس سے مرضی اس سے پولیس کے 'نام ریے'' بھی بڑھ گئے ہیں ، عورت کو خونز دہ کر کے اس سے مرضی

کے بیانات بے گناہ لوگوں کے خلاف دلوائے جاتے ہیں ،اگر جرم حد کے زمرے ہیں ثابت نہ بھی ہوتو اخلاقی طور پرتعزیر کے زمرے میں تو آہی جاتے ہیں،اگر پیخوف بھی ختم کردیا جائے کہ حدکے بعد کوئی شے نہیں تو رہی بہت بڑی ہے راہ روی کا سبب ہے گا۔ یہاں سب سے اہم نکتہ ہیہ ہے کہ' حد' پر قانون سازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے،صرف "اس كے اطلاق پر گفتگوہونی جاہيے۔اس كى سزاؤں پر كوئى تعبير تشرت كاس ميں ردوبدل يا تغير قابل قبول نہیں ۔ساری بحث کامحور میہ ہونا جا ہے کہ مقدمہ کیسے درج ہو؟ کون اس کی تحقیقات کرے اور تحقیقات کا اصل پیانہ کیا ہے؟ اس ضمن میں ایک تجویز بیریمی ہے کہ تھانہ کی طرز پرائبین سیل بشکیل دیا جائے جو کہ ہر حدود کے مقدمہ کی تفتیش کرے۔صرف ایس یی عہدے کے آفیسر کونفتیش کا اختیار دیناغلط ہوگا۔اس میں سیاسی ،ساجی ،معاشر تی دباؤا یک تخص موجودہ حالات میں کیسے برداشت کرے گا؟ پھرایک ضلع میں اگر روزانہ دس یا پخ واقعات ہوں تو کیسے اس کو قانونی تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا۔ضابطہ میں ایک بات مزیداضا فہ طلب ہے کہ اگر F.I.R بغیر تفتیش کے درج نہیں کرنی تو کم از کم واقعہ کی ریپ ہی درج کی جائے، تا کہ واقعہ کی صدافت اوراس کے واقعات میں مشوروں کے بعد تبدیلی نه ہو سکے اور تفتیش کرنے والے آفیسر کے لیے بھی آسان ہواور بعد میں عدالت کے لیے بھی حقائق جاننے میں آسانی ہو۔ درنہ FIR درج ہوتے ہونے کئی بے گناہ لوگ اس میں منوروں کے بعد ملوث کر دیے جائیں گے ، چونکہ ہمارے معاشرے میں اب بیہ Tendency بہت زیادہ نوٹ کی گئی ہے کہ خواہ نخواہ کے گناہ لوگوں کو ہمراہ کر کے ملوث کر ` دیاجا تا ہےاور بے گناہ،اصل ملزم کے ساتھ سالہاسال مقدے کی تفتیش اورٹرائل بھگتار ہتا

اگر پرنٹ میڈیا ،الیکٹرانکس میڈیا کو مادر پدر آزاد جھوڑ دیاجائے تو بیمسائل یقینا مزید بڑھیں گے ، قانون کی پاسداری صرف ایک ہی طریقے ہے ممکن ہے کہاد گوں کو یقین ہو کہ وال المنظمة ال

مقتنہ جو پچھ قانون بنارہی ہے ہیکی مراعات یا فتہ طبقے کے لیے نہیں ہے، ہرآ دی پراس کا اطلاق کیساں ہوگا۔ دوسرا میڈیا جرائم کو گلیمر کی صورت میں پیش کرے اس کی تشہیر بند کی جائے ،سادگی اور امن کی تعلیمات دی جائیں۔ قانون ساز ادارہ اس ضمن میں اپنی ذمہ داری پوری کرے حکومت اس بات کو پابند بنائے کہ تعلیمی نظام ان ضروریات کو پورا کرے، جس میں معاشرت کو امن اور سلامتی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ صدود کے تو انین طے شدہ ہیں ان کے اطلاق کی شکلیں بھی موجود ہیں۔ ابضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ ایے جرائم سے اجتناب کریں اور ان کو جرم سمجھیں کہ بیم معاشروں کی تبائی کا سبب ہیں ، بحث صرف اس بات پرمرکوز ہو کہ بیہ جرم کیسے ختم ہو؟

اس کوجنم دین والے اسباب کوتعزیری شکل میں نافذ کیا جائے اوراس پرتعزیر میں سخت سزائیں دی جائیں۔ قانون سازی صرف ان جرائم پر کی جائے جو کہ حد سے قبل اس کے وجود میں آنے کا سبب ہیں ان پرخوب عمل درآ مد کروایا جائے ۔ اس ضمن میں ایک حقیقت نامہ یہ ہے کہ حکومت نے خواتین کے مسائل کے لیے خواتین سیل تھا نہ جات میں بنائے ان کا کیا انجام ہوا؟ ان کی کارکر دگی کیسی رہی ؟ انہوں نے کتنی سفار شات پرکس قدر عمل کروایا؟ اگراس رپورٹ کا جائزہ لے لیا جائے قوبات کی قدر سمجھ میں آجائے گی۔

جب تک ہم بنیادی حقوق کو اسلامی تعلیمات کی روشی میں ہیں دیکھیں گے اور اس پر عمل درآ مرہیں کروائیں گے۔ ' حدود' پر بحث اور اس کی قانون سازی کی با تیں سب نضول اور وقت کا ضیاع ہے، بلکہ بیاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم مغرب کوخوش کرنے کے لیے ابنی معاشرتی زندگی میں خود زہر گھول رہے ہیں اس بحث سے بے راہ روی آئے گی مزید انار کی تھیلے گی ۔ لوگ فد ہر کی تعلیمات کے بارے میں کنفیوز ہوجا کیں گے۔

میری گزارش ہے کہ'' حدود' پر قانون سازی کی بحث کوختم کیا جائے۔اس بر قطعاً قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے،اس پر بحث مباحثہ بند کیا جائے۔اس میں نہیں قانون سازادارے کو کی دبیشی کا اختیار ہے نہ ہی اس پررائے زنی کی اجازت ہے۔

صرف اورصرف قانون کے اطلاق پر ذمہ داری اور نیک نتی کے ساتھ کمل درآ مدکروایا جائے ۔غلط مقد مات پر اس کی سیح طور پرسرزنش کی جائے ۔اس پر بھی قانون موجود ہے۔ اس پر عمل درآ مد کروایا جائے۔میڈیا پر بےراہ روی کے پروگرام اور تر غیبات کی تمام شکلیں ختم کی جائیں۔ تعلیمی نصاب اسلامی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے ہر تصفی کی رائے اس کی ذات کے لیے قابل قبول ہے۔ مگر اس کو بیرت نہیں ہے کہ اسلامی طے شدہ اصولوں میں تعلیمات میں ابنی رائے زنی کر کے اور اس کے نفاذیرِ اصرار کرے۔اس کوختم ہونا جا ہے۔ نصاب کے لیے متندعلائے کرام کی سفارشات لی جائیں اور کسی قتم کی بھی تنگ، تاریک اور روش خیالی سے پر ہیز کیا جائے۔اسلام کے اصولوں اور تعلیمات طے شدہ ہیں قوانین موجود ہیں اس میں تندیلی وترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یو نیورسٹیوں میں بھی فقہ اور بنیادی حقوق کے عنوانات ہر کلاس میں لازی ہوں، تاکہ لوگوں کو سے منائی ہو۔ ا خلاق بہتر کرنے کا سب ہے احسن طریقے اسلامی تعلیماٹ پرعمل ہے۔اس سوچ کو معاشرے میں بڑھانا جاہیے اور پھرمقنّنہ، عدلیہ، پارلیمنٹ، انتظامیہا ہیے۔اینے فرائض انجام دیں۔ایک دوسرے میں مدا خلت نہ کریں اور ایک دوسرے کی رائے کا اور اختیارات کااحترام کریں۔تواس کے بھی سوسائٹی اور معاشرے پرمثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اگرہم نوج کومیٹر چیک کرنے ،سڑکیں بنانے اور ٹیکس وصولی کرنے پرلگا دیں گے تو پھروہ صرف یہی کام کر سکنے گی ۔ وفاع میں ہمارا روبیہ معذرت خواہانہ ہوتا جائے گا اور ہم دوسری طاقنوں کی ساری باتیں ،ساری شرائط فون پر ہی مان لیا کریں گے۔جیبا کہ ماضی قریب میں ہوتا آیا ہے۔ایک طےشدہ اصول ہے کہ کسی ملک میں ٹریفک کا نظام بائیں جانب ڈرائیو کا ہے اور کہیں دائیں جانب ڈرائیو کا، بیدانظامی معاملہ ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں۔اخلا قیات ہر ملک نے اپنے اپنے نقافت کے حساب سے ترتیب دی ہیں ،

اس میں دوسرے کو مداخلت کا اختیار نہیں۔ پھر مذہب جیسی حساس چیز پر کیسے دوسرے لوگ ہمارے معالم عیں مداخلت کاحق رکھتے ہیں؟

ہمارارویہ کیوں معذرت خواہانہ ہے۔ چلواس شخص کا تو ہو جوان سے مراعات کا طالب ہے اوران سے مراعات کا طالب ہے اوران کوسب کچھ جانتا ہے گرہم تو اللہ کے مانے والے ہیں ہم کسی کو ند ہب کی تعلیمات اور حدوداللہ میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے۔

میری علائے کرام سے گزارش ہے کہ تعلیمات میں معروف کا تعارف اور اس کے پھیلا و پر توجہ دیں منکرات کی باتوں اور فروعات پر بحث کو بند کر دیں۔ حدود کی سمی بحث کو جو کہ قانون سازی سے متعلق ہواس میں قطعی طور پر ایسی رائے نہ دیں ، جس سے اس کی سزاوں میں تغییر و تبدیل کا شبہ ہوصرف اور صرف اطلاق اور اس کی قانونی شقوں کوموضو کی بنا کمیں اور اس میں بھی تعزیر اور حد کا تعین ضروری کریں۔

پنجاب کے ایک حاضر سروی ڈسٹر کٹ اینڈسیشن جج کے تاثر ات آپ نے انہی کے الفاظ میں ملاحظ فرما لیے۔ میں اس ضمن میں ایک بات کی وضاحت ضروری سجھتا ہوں کہ مضمون میں ایک جگہ موصوف کے الفاظ سے بیتاثر ملتا ہے کہ جن علماء ہے تحفظ حقوق نسوال بل کے بارے میں رائے طلب کی گئی تھی ، انہوں نے اسے شرعی قرار دیا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ میں بھی ان علماء میں شامل ہوں ، ہم نے تحفظ حقوق نسوال بل کے اصل درست نہیں ہے۔ میں بھی کی سلیک کمیٹی کی رپورٹ دونوں کو سامنے رکھ کر اس بل کی متعدد دفعات کو قرآن وسنت کے منافی قرار دیا ہے۔ انہیں درست کرنے کے لیے سفار شات اور قعات کو قرآن وسنت کے منافی قرار دیا ہے۔ انہیں درست کرنے کے لیے سفار شات اور تا ہوں کی متعدد دفعات کو قرآن وسنت کے منافی قرار دیا ہے۔ انہیں درست کرنے کے لیے سفار شات اور تا ہوں ہو کہا ہے کہ آگر خصوصی علماء کمیٹی کی تجا دیر تحریری صورت میں پیش کی ہیں اور اس کے بعد کہا ہے کہ آگر خصوصی علماء کمیٹی کی ترامیم ، سفار شات اور تجا ویز کو بل میں شامل کر لیا جائے تو اس کے بعد ریہ بل شرعی طور پر قابل قبول ہو سکتا ہے۔

(بشكرىيە:روز نامه پاكستان كراچى:13،12 نومبر 2006ء)

## شحفطنسوال (قانون فوجداری) ترمیمی بل ایک جائزه

وحيده خانم \_ويمن ايڈٹرسٹ

تتحفظ نسوال بل کے تعزیرات ِ یا کتان ، ضابطہ فوجداری ، جرم زنا آرڈ نینس اور جرم قذف آرڈنینس میں اہم ترامیم تجویز کی جارہی ہے۔بل کا ابتدائی مسودہ وفاقی کا بینہ ہے منظور کے بعد تتبر 2006ء کے اجلاس میں قومی اسمبلی میں بحث کے لیے پیش کیا گیا جس پر ندہی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اسے قرآن و سنت کی واضح تعليمات كےمنافی قرار دیتے ہوئے مستر دكر دیا اور زبر دست احتجاج كیالیکن اس احتجاج کے باوجود مذکورہ بل قومی اسمبلی کی منتخبہ ممیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔اس چودہ رکن رحمیٹی کا سر براه نصر الله خان دریشک کومقرر کیا گیا۔متحدہ مجلس عمل کوبھی اس تمیٹی میں نمائندگی دی گئی کیکن انہوں نے اس ممیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ان کا مطالبہ تھا کہ چونکہ رہا ایک دین معامله ہےلہٰذااس پرعلاء پرمشمل ممینی بنائی جائے جو قرآن وسنت کی روشی میں اس کا جائز ہ لے۔ نتخبہ میٹی نے مجوزہ بل پر جھروزغوروخوض کرنے کے بعداس میں بعض معمولی ترامیم تبویز کیں اور اسے تو می اسمبلی کو بھوا دیا۔ نتخبہ کمیٹی کی پیپلزیارٹی سے تعلق رکھنے والی رکن شیریں رحمٰن اورمسلم لیگ (ق) ہے تعلق رکھنے والے رکن محمدنواز الحق قادری نے ان سفارشات ہے اتفاق نہیں کیا اور اینے تحفظات اختلافی نوٹ کی صورت میں پیش کیے۔ قومی اسمبلی میں بحث کے دوران علاء کی طرف سے احتجاج کے بعد حکمران جماعت مسلم لیگ ق نے متحدہ مجلس عمل کا مطالبہ مانتے ہوئے مجوز ہ بل ملک کے ناموراور جیدعلاء کرام پر مشمل ایک تمینی کے سپر دکیا جس نے اپنی سفار شات حکومت کو پیش کیس اس پر حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیوایم اور مجوز وبل کی حامی جماعت پیپلز پارٹی نے علاے کرام پرمشمل تسمینی کوغیراتشمینی قرار دیتے ہوئے اس کی سفار شات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ان کا اصرار

Marfat.com Marfat.com ہے کہ نتخبہ کمیٹی کامنظور شدہ بل ہی اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ نیتجناً بل کی منظور کا معاملہ ابھی تک التواء کا شکار ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ مناسب ہوگا کہ دبی جماعتوں سمیت ملک بھر کے تمام سنجیدہ طبقات نے اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کرلیا ہے کہ حدود آرڈنینس میں ترامیم کر کے اسے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسابھی ہے جواس پورے مل سے لا تعلق ہے۔ اس نے ابھی تک اپنا انتہا پیندانہ رویہ ترک نہیں کیا اور پوری شدومہ کے ساتھ تمام حدود و تو انین کی منسوخی کا مطالبہ دہرار ہا ہے۔ حالا نکہ جرم زنا اور جرم قذف آرڈیٹیئسر کے علاوہ دیگر حدود و تو انین میں عور تو ل کے حقوق کے حوالے سے کوئی مسائل پیش نہیں تھا و بھی ت

ندکورہ بالا تناظر میں منتخبہ کمیٹی کے منظور شدہ بل کے اہم دفعات اور ان کے مکندا ثرات کے حوالے سے ایک مخضر تبصرہ ذیل میں بیش کیا جارہا ہے:

1- جرم زنا آرڈنیس میں زنابالرضا کے لیے دوسم کی سزائیں ہیں یعنی ایک صد اور دوسری تعزیر، جُوزہ بل کے ذریعے زنابالرضا کی تعزیری سزاکوختم کیا جارہا ہے اب زنا بالرضا کے سلزم کویا تو حد کی سزا دی جائے گی یا اسے بری کر دیا جائے گا۔ تعزیراً ایسے خض کو کئی سزائہیں دی جا سکے گی۔ جرم زنا آرڈنیس کے نفاذ سے لے کر آج تک گزشتہ کوئی سزائہیں دی جا سکے گی۔ جرم زنا آرڈنیس کے نفاذ سے لے کر آج تک گزشتہ تعزیری سزائبیں ہوئی اور ہمیشہ اس جرم میں تعزیری سزائبی دی جاتی اور ہمیشہ اس جرم میں تعزیری سزائی دی جاتی ہوئی اور ہمیشہ اس جرم میں عملاً معطل ہوکر رہ جائے گا۔ معاشرہ تیزی سے اخلاقی تنزیلی کا شکار ہوگا اور بے حیائی اور بے راہ رہوگ جس کی دوجہ سے جرم زنا کے ارتکاب میں اضافہ کے ساتھ سے خدشہ بھی موجود رہے گا کہ باکتان کے خصوص معاشرتی حالات میں غیرت کے نام پرقتل کے واقعات میں اضافہ اور کا تناسب بڑھے۔ حدکی سزا دراصل سزا ہے جوانتہائی غیر معمولی قانون کو ہاتھ میں لینے کا تناسب بڑھے۔ حدکی سزا دراصل سزا ہے جوانتہائی غیر معمولی

ا حالات میں دی جاتی ہے۔ چودہ سوسالہ اسلامی تاریخ میں زنابالرضا کی حدکی سزا کے نفاذکی مثالیں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں کیونکہ سیمض ایک انسدادی تدبیر ہے۔ عمو ماً مقدمہ کے کوائف اور ملزم کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے زنابالرضا کی کم تر سزا یعنی تعزیری سزادی جاتی ہوئے دیابالرضا کی کم تر سزایعنی تعزیری سزادی جاتی ہوئے۔

2- مجوزہ بل کے ذریعے زنابالرضا کی تعریف میں ردوبدل کر کے اے مہم بنا دیا گیا ہے۔ مجوزہ بل کے ذریعے نکاح پر نکاح کے مقد مات کو زنابالرضا کی تعریف ہے خارج کیا جارہا ہے۔ نیز اب اس بات کا تعین بھی مشکل ہوجائے گا کہ کون ساممل زنابالرضا میں شارہوگا اور کون سانہیں؟

3- کسی بھی جرم کے ارتکاب کی کوشش کرنایا اس کی ترغیب دینا دنیا کے ہر قانون میں جرم ہے لیکن مجوزہ بل کے ذریعے زنا بالرضا کے ارتکاب کی کوشش یا اس کی ترغیب دینا جرم شارنہیں ہوگا۔ جس کے منفی اثرات معاشرے پر پڑنے کا اندیشہ ہے۔

4۔ جرم زنا آرڈنیس میں زنابالجری حداورتخزید دونوں قتم کی سزائیں موجود ہیں۔ زنابالجبری حدکی سزاشادی شدہ مجرم کے لیے۔ نگساری کے ذریعے سزائے موت اور غیر شادی شدہ کے لیے سوکوڑے ہیں لیکن ندکورہ سزا کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ کم از کم چارمردگواہوں کی گواہی سے بیجرم ثابت ہوجائے۔ بحوزہ بل کے ذریعے زنابالجبری حد کی سزاکواس فلاہی کی بنیاد پرختم کیا جارہا ہے کہ زنابالجبری شکار خاتون کی دادری کے لیے اس سے چارمردگواہ طلب کے جاتے ہیں اورا گرکوئی خاتون آیسے چارمردگواہ پیش نہ کر سکے اور سینکڑوں خوا تین بھی پیش کردیے تو تب بھی ملزم کوکوئی سزانہیں ہوتی بلکدا سے بری کردیا جاتا ہے۔ حالانکد ایسانہیں ہے بلکہ زنابالجبری شکار خاتون کی اکیلی گواہی پر بھی نہ صرف جاتا ہے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ زنابالجبری شکار خاتون کی اکیلی گواہی پر بھی نہ صرف مقد مات کا اندراج ہوتا ہے بلکہ جرم ثابت ہونے پر عمر قید تک کی سزا کیں دی جانا معمول کی بات ہے۔ ایسے مقد مات کی تعداد سے تعداد سیکٹروں میں ہے جن میں چارمردگواہوں کی بجائے محض

خواتین کی گواہیوں کی بناء پر سخت ترین سزائیں دی گئیں۔بات صرف اتن ہے کہ زنابالجبر کی حد کی سزااس وقت تک نہیں دی جاسکتی جب تک گواہی کا ندکورہ بالا معیار پورا نہ ہواور حد کی سزا پچھلے چبیں سالوں میں و ہے بھی بھی نہیں دی گئی۔لہذا ہے کہنا کہ زنابالجبر کی حد کی سزا کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ ناانصانی کو فروغ مل رہا ہے محض ایک مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی واسط نہیں۔ اس سزا کو باتی رکھنے کا بیدفا کدہ بہر حال ضرورتھا کہ زنابالجبر کے کی واقعہ میں اگر ندکورہ معیار پر پورااتر نے والے چارگواہ مل جاتے تو گواہ زنابالجبر کے مرت ناک سزامل جاتی تو گواہ زنابالرضا میں تو چارگواہوں کا ملنا واقعی محال ہے کہ دونوں فریق اس میں اخفاء کا خصوصی اہتمام کرتے میں لیکن زنابالجبر کے واقعات میں چارگواہوں کے دستیاب ہوجانے کا پوراامکان موجود ہیں گئی کے دونوں شریق اس میں اختاء کا نوراامکان موجود ہیں گئی کی دکھی تو سکتے ہیں۔

5- مجوزہ بل کے تحت صرف مروز نا بالجبر کا ملزم ہوگا۔ کوئی باٹر عورت اگر زنا بالجبر کا ارتکاب کرتی بھی ہے تو اس کے خلاف کسی قتم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکے گی حالانکہ یہ پوری دنیا میں مسلمہ ہے کہ عورتیں بھی زنا بالجبر کا ارتکاب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا تاریخی واقعہ اس کی ایک اہم مثال ہے۔ نیز مغربی معاشروں میں آج بھی اس کی مثالیں عام ہیں۔

6- مجوزہ بل کے مطابق اب اگر کوئی شخص جائز ہیوی کے ساتھ بھی اس کی مرضی کے خلاف مباشرت کرے گاتو قانون کی نظر میں وہ زنا بالجبر کا مجرم قرار پائے گالیعنی Marital Rape کوبھی اس بل کے ذریعے قانون کا حصہ بنایا جارہا ہے۔اس طرح کی لغوقانون سازی خاندانی نظام پر براور است حملہ ہے۔

7- مجوزہ بل کی روسے سولہ سال سے کم عمر خاتون اگرا بی مرضی ہے بھی زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ زنا بالجبر تصور ہوگا۔اگر سولہ سالہ سے کم عمر کی لڑکیوں کو جرم زنا سے مطلقاً منتنیٰ قرار دے دیا جائے تو معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی بھیلنے کا اندیشہ ہے۔
سولہ سال تک کی خواتین بلاخوف وخطراس جرم میں ملوث ہوں گی اور گرفتاری کی صورت
میں زنابالجبر کا جواز پیش کر کے سزا سے نے جائیں گی لہٰذاسولہ سال کی عمر کی بجائے بلوغت کو
معیار بنانا چاہیے۔

8- جرم زنا آرد نینس کے نفاذ ہے آبل تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر 497 کے تحت زنا بالرضا كا ارتكاب صرف اس صورت ميں جرم تھا جب كوئي شخص كسي شادي شده عورت کے ساتھ اس کے خاوند کی مرضی کے بغیر زنا بالرضا کا ارتکاب کرتا تھا اس صورت ميں بھی عورت ملزمہ بیں ہوسکتی تھی بلکہ صرف مرد کے خلاف ہی مقدمہ قائم کیااور چلایا جاسکتا تھا۔غیرشادی شدہ، بیوہ یا مطلقہ خواتین کے ساتھ زنابالرضا کاار تکاب کوئی جرم نہیں تھا۔جرم ٔ زنا آرڈ نینس کی دفعہ نمبر 19 کے ذریعے تعزیرات با کستان کی مذکورہ دفعہ اوراغواءاور عصمت فروثی سے متعلق دیگر دفعات کومنسوخ کر دیا گیا تھا اور انہیں اسلامی تعلیمات ہے ہم آ ہنگ کرتے ہوئے زیادہ بہترشکل میں جرم زنا آرڈنینس میں شامل کر دیا گیا تھا۔ مجوزہ بل کے ذریعے جرم زنا کی آرڈنینس کی دفعہ نمبر 19 کے متعلقہ حصہ کومنسوخ کیا جارہا ہے جس کے نتیج میں تعزیرات پاکستان کی منسوخ شدہ دفعات از خود بحال ہوجا ئیں گی ،اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جرم زنا آرڈنینس کے ساتھ ساتھ سابقہ قانون بھی موجودر ہے گا اور جرم زنا کے حوالے سے دومتوازی قوانین ملک میں بیک وفت موجود ہوں گے۔ بیر کنٹیکی طور پر بھی غلط ہے۔اے بہرحال بنانے والوں کی معصوم غلطی قرار نہیں دیاجا سکتا۔

9- جرم زنا آرڈنینس کے تحت کسی مقدمہ کی ساعت کرنے والی عدالت کو بیہ اختیار حاصل ہے کہ اگر دوران ساعت بیہ بات سامنے آئے کہ ریکارڈ پرموجودشہا دتوں کے ذریعے کسی دیگر قانون کے تحت کسی جرم کاار تکاب ہوا ہے تو وہ اس قانون کے تحت ملزم کوسرا دیسے کسی دیگر قانون کے تحت ملزم کوسرا دیسے کسی دیسی مقدمہ کی ساعت دیسے تھی ہے۔ لیکن مجوزہ بل کے ذریعے جرم زنا آرڈنینس کے تحت کسی مقدمہ کی ساعت

و المحافظة و المال المال المحافظة و المال المال المحافظة و المال ا

کرنے والی عدالت یہ اختیار واپس لیا جارہا ہے جس کی کوئی معقول وجہنیں۔اب اگر کسی مرد اورعورت کے خلاف زنا آرڈنینس کے تحت زنا بالرضا کے مقد مات کی ساعت کے دوران یہ بات سامنے آتی ہے کہ عورت کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب ہوا ہے اوراصل حقائق کو چھپا کراسے زنا بالرضا کا رنگ دیا گیا تھا تو ایسی صورت میں عدالت مرد کو زنا بالجبر کی سزا ندوے سکے گی کیونکہ زنا بالجبر تعزیرات پاکستان کے تحت جرم ہوگا اور عدالت کو فہ کورہ ترمیم کی وجہ ہے کی دیگر قانون کے تحت کسی ملزم کو سزاد سے کا اختیار ختم کیا جارہا ہے۔اسی طرح اگر یہ تا بت ہوتا ہے کہ زنا کا ارتکاب تو نہیں ہوا لیکن عورت کا اغواء کیا گیا ہے یا اسے بہلا اگر یہ جایا گیا ہے یا اسے عصمت فروقی کی غرض سے خرید ایا بیچا گیا ہے یا کرا یہ پرلیا یا کہ بالے کیا گیا ہے یا کرا یہ پرلیا یا ہے قرمازم کوکوئی سز انہیں دی جاسکے گی۔

10- جرم زنا آرڈنیس کی اس دفعہ کوبھی مجوزہ بل کے ذریعے منسوخ کیاجارہا ہے جس میں بی قرار دیا گیا ہے کہ جرم زنا آرڈنیس دوسر نے وانین پر حاوی ہوگا۔ اگر مجوزہ بل کے ذریعے زنا بالرضا ہے متعلق سابقہ دفعات بھی بحال کر دی جائیں تو اس طرح زنا بالرضا کے دوطرح کے قوانین موجود ہوں گے لیکن چونکہ جرم زنا آرڈنیس کی بالرضا کے حوالے سے دوطرح کے قوانین موجود ہوں گے لیکن چونکہ جرم زنا آرڈنیس کی دفعات کے تحت ہی سزا دفعات دیگر قوانین پر حادی نہیں ہوں گی نیتجاً تعزیرات یا کتان کی دفعات کے تحت ہی سزا دی جائے گی کیونکہ یہ تعلیم شدہ قانونی ضابطہ ہے کہ اگر کوئی جرم دوقوانین کے تحت قابل سزا ہوتو مجرم کواس قانون کے تحت سزادی جائے گی جس میں سزا کم ہوگی۔ اس طرح جرم زنا آرڈنیس عملاً معطل ہوکررہ جائے گا۔

11- مجوزہ بل میں تعریفات کے ذیل میں اعتراف جرم کی تعریف کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بیاضافہ ان کیا جا رہا ہے۔ بیا ضافہ اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ اس میں بیہ بات طے کردی گئ ہے کہ صرف مذکورہ مقدمہ کی ساعت کرنے والی سیشن کورٹ کے روبر و کیے جانے والے اعتراف جرم کو ' ہی جرم زنا کے ثبوت کے لیے اعتراف سمجھا جائے گا۔ لیکن بہتر ہوتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ' ہی جرم زنا کے ثبوت کے لیے اعتراف سمجھا جائے گا۔ لیکن بہتر ہوتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل

کی اس سفارش کوبھی اس میں شامل کرلیا جاتا کہ اعتراف چار مرتبہ ہوگا اور چار مختلف اوقات میں ہوگا۔ نیز اگر مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ نبر 164 کی ذیل دفعہ (3) میں بیان کیا گیا طریق کاربھی اس میں شامل کرلیا جائے تو بیقر آن وسنت اور انصاف کے تقاضوں سے زیادہ ہم آ ہنگ ہوجائے گا۔ جس میں بیضروری قرار دیا گیا ہے کہ ملزم کا اعترانی بیان قلمبند کرنے سے پہلے ملزم پربیو واضح کر دیا جائے کہ وہ بیبیان دینے کا پابند نہیں ہو اور اس کا بیبی بیان اس کے خلاف بطور شہادت استعال ہو سکتا ہے۔ نیز نج پربیبھی لا زم ہے کہ وہ ملزم بیان اس کے خلاف بطور شہادت استعال ہو سکتا ہے۔ نیز نج پربیبھی لا زم ہے کہ وہ ملزم کا اعتراف جرم ہر لحاظ سے رضا کا دانہ ہے۔

12- مجوزہ بل کے ذریعے جرم زنا کونا قابل دست اندازی پولیس بنایا جارہا ہے لیتی اب اس جرم بیں پولیس سے مقد مددرج کرنے اور المزم کو گرفتار کرنے کا اختیار واپس لیا جارہا ہے اب اگر کوئی شخص کی کے خلاف جرم زنا کے اتکاب کا مقد مددرج کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنی شکایت براہ راست سیشن کورٹ میں لے کرآئے گا نیز اس کے لیے ضروری ہے موگا کہ وہ چارچشم دید گواہ بھی اپنے ہمراہ عدالت میں لائے۔ ستغیث اور گواہوں کے بیانات قلمبند کرنے کے بعدا گرعدالت میں طلب کرے گی اور انہیں اپنے ضانت نامے داخل کرنے کہ مذبان کو بذر ایع سمن عدالت میں طلب کرے گی اور انہیں اپنے ضانت نامے داخل کرنے کی گرفتار کرنے جی لیعنی اب یہ جرم قابل ضانت ہوگا۔ مقدمہ کی ساعت کے دوران کی ملزم کو گرفتار کرنے جیل نہیں بھجا جائے گا الا یہ کہ کوئی ملزم ضانت نامہ داخل کرنے میں ناکام ہو جائے۔ خواتین تو پہلے ہی صدارتی آرڈینس 2006ء کے دریعے یہ ہولت حاصل کر چکی جبی بیانا تا ہم اس ترمیم کا فائدہ مرد دھنرات کو ملے گا۔ مجوزہ بل میں یہ بھی مطے کیا جارہا ہے کہ اگر مستغیث اور گواہوں کے بیانات قلمبند کرنے کے بعد عدالت یہ موس کرے کہ جرم زنا کا ارتکاب ٹابت نہیں ہوتا تو وہ بغیر کمی مزید کارروائی کے فوری طور پر مستغیث کے خلاف

Marfat.com
Marfat.com

قذف کی سزاکا تھم جاری کرستی ہے۔ جرم زنا آرڈنینس کو قابل ضانت بنانا، قبل دست اندازی پولیس بنانا اور جرم ثابت ندہونے پر قذف کی سزاکا فوری نفاذ مناسب ترامیم ہیں اور امید کی جانی چاہیے کہ ذکورہ ترامیم سے بہت کی ناانصافیوں کا دروازہ بندہ وجائے گا۔ فکورہ بالا بحث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ مجوزہ بل بغیر کسی پیشگی تیاری یا ضرور ک مثاورت کے قبلت میں تیار کیا گیا ہے اس بناء پر اسلامی نظریاتی کونسل کے بعض اہم ارکان نے اپنے استعفے کومت کو پیش کردیے ہیں۔ چنا نچہ حدود تو انین میں ترمیم کا معالم علمی بحث کی بجائے ساسی تنازعہ بن گیا ہے لہذا ضرورت اس امت کی ہے کہ مجوزہ بل ملک کے نامور ماہرین قانون اور جید علائے کرام کے حوالے کیا جائے اور ان کی آراء کی روشنی میں نامور ماہرین قانون اور جید علائے کرام کے حوالے کیا جائے اور ان کی آراء کی روشنی میں نامور ماہرین قانون اور جید علائے کرام کے حوالے کیا جائے اور ان کی آراء کی روشنی میں

اسے از سرنومرتب کر کے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے۔

(بشكرىيە:روز نامە ياكىتان كراچى:9 نومبر 2006ء)

### حدودتر میمی بل کیاہے؟

مولا نامفتی محمد تقی عثمانی ، سابق رکن شریعت ایپلٹ نیڈ سپریم کورٹ آف پاکتان
حال ہی میں ' تحفظ خواتین' کے نام سے قومی آسبلی میں جوبل منظور کرایا گیا ہے ، اس
کے قانونی مضمرات سے تو وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جوقانونی باریکیوں کافہم رکھتے ہوں ،
لیکن عوام کے سامنے اس کی جوتصور پیش کی جارہی ہے وہ یہ ہے کہ حدود آرڈینس نے
خواتین پر جو بے پناہ مظالم تو ڈر کھے تھے ، اس بل نے ان کا مداوا کیا ہے اور اس سے نہ
جانے کتنی سم رسیدہ خواتین کو سکھ ، چین نصیب ہوگا۔ یہ دعویٰ بھی کیا جارہ ہا ہے کہ اس بل میں
کوئی بات قرآن وسنت کے خلاف نہیں ہے۔

آئے ذراسنجیدگی اور حقیقت پبندی کے ساتھ بید یکھیں کہ اس بل کی بنیا دی با تیں کیا ہیں؟ وہ کس صد تک ان دعووں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ پورے بل کا جائز ہ لیا جائے تو اس بل کی جو ہری Substantive با تیں صرف دو ہیں :

(1) پہلی بات یہ ہے کہ زنا بالجبر کی جوسزا قرآن وسنت نے مقرر فرمائی ہے اور جے اصطلاح میں''حد'' کہتے ہیں ،اسے اس بل میں کلمل طور پرختم کر دیا گیا ہے ،اس کی رو سے زنا بالجبر کی کسی بھی حالت میں شرعی سزانہیں دی جاسکتی ، بلکہ اسے ہرحالت میں تعزیری سزادی جائے گی۔
دی جائے گی۔

(2) دوسری بات یہ ہے کہ حدود آرڈیننس میں جس جرم کوزنا موجب تعزیر کہا گیا تھا استے اب' فیاشی' Lewdness کانام دے کراس کی سزا کم کردی گئی ہے اوراس کے ثبوت کومشکل تربنادیا گیا ہے۔

اب ان دونوں جو ہری ہاتوں پر ایک ایک کر کے غور کرتے ہیں: زنا ہالجبر کی شرعی سزا (حد) کو ہالکلیڈتم کر دینا واضح طور پر قر آن وسنت کے احکام کی

> Marfat.com Marfat.com

خلاف ورزی ہے لیکن کہا میہ جارہا ہے کہ قرآن وسنت نے زنا کی جوحد مقرر کی ہے وہ صرف اس صورت میں لاگو ہوتی ہے جب زنا کا ارتکاب مر دوعورت نے باہمی رضا مندی سے کیا ہو، لیکن جہاں کمی مجرم نے کسی عورت سے اس کی رضا مندی کے بغیر زنا کیا ہو۔اس پر قرآن وسنت نے کوئی حدعا کہ نہیں گی۔آئے پہلے مید دیکھیں کہ بید عویٰ کس حد تک صحیح ہے؟ قرآن وسنت نے کوئی حدعا کہ نہیں گی۔آئے پہلے مید دیکھیں کہ بیدوی کس حد تک صحیح ہے؟

﴿ الزانية و الزانى فا جلد و اكل واحد منهما مائة جلدة ﴾ جوعورت زنا كرے، اور جومر دزنا كرے، ان ميں سے ہرا يك كو100 كوڑے لگاؤ۔ ( نور: آست 2)

اس آیت میں "زنا" کا لفظ مطلق ہے جو ہر شم کے زنا کو شامل ہے۔ اس میں رضا مندی سے کیا ہوا زنا بھی ، بلکہ بی عقل عام مندی سے کیا ہوا زنا بھی ، بلکہ بی عقل عام Common Sense کی بات ہے کہ زنا بالجر کا جرم رضا مندی سے کئے ہوئے زنا سے زیادہ علین جرم ہے البذاا گر رضا مندی کی صورت میں بی حدعا کد ہور ہی ہے تو جرکی صورت میں اس کا طلاق اور زیادہ تو ت کے ساتھ ہوگا۔

اگرچاس آیت میں ' زنا کرنے والی عورت' کا بھی ذکر ہے، کیکن خود سور ہ نور ہی میں آگر چاس آیت میں ' ذنا کرنے والی عورت' کا بھی ذکر ہے، کیکن خود سور ہ نور ہی میں آگے چل کران خوا تین کو سرزا ہے مشتیٰ کر دیا گیا ہے جن کے ساتھ زبر دستی کی گئی ہو، چنا نچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿ و من یکر ههن فان الله من بعدا کراههن غفور رحیم ﴾ اورجوان خواتین پرزبردی کرے تو اللہ تعالی ان کی زبردسی کے بعد (ان خواتین کو) بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔

اس سے واضح ہو گیا کہ جس عورت کے ساتھ زیر دستی ہوئی ہو۔اسے سز انہیں دی جا سکتی ۔البتہ جس نے اس کے ساتھ زیر دستی کی ہے اس کے بارے میں زنا کی وہ حد جوسور ہ نور کی آبیت نمبر 2 میں بیان کی گئی تھی۔ پوری طرح نافذرہے گی۔

(2) 100 کوڑوں کی ندکورہ بالا سزا غیر شادی شدہ اشخاص کے لئے ہے ،سدتِ
متواترہ نے اس پر بیاضا فہ کیا ہے کہا گر مجرم شادی شدہ ہوتو اسے سنگسار کیا جائے گا اور حضور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگساری کی بیر حدجس طرح رضا مندی سے کئے ہوئے زنا پر
جاری فرمائی ،اسی طرح زنا بالجبر کے مرتکب پر بھی جاری فرمائی ۔

'' چنانچہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز پڑھنے کے اراد ہے سے نکلی ، راستے میں ایک شخص نے اس سے زبر دئی زنا کا ارتکاب کیا اس عورت نے شور مچایا تو وہ بھاگ گیا بعد میں اس شخص نے اعتراف کرلیا کہ اس نے عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا تھا، اس پر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حدجاری فرمائی ، اور عورت پر حدجاری نہیں گی۔''

امام ترفدگ نے بیصدیث اپن جامع میں دوسندوں سے روایت کی ہے اور دوسری سندکو قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ (جامع ترفدی، کتاب الحدود باب 22 صدیث 1454,1453)

لہذا قرآن کریم، سنت نبویی علی صاحبہ السّلام اور خلفاء راشدین کے فیصلوں سے یہ بات کی شبہ کے بغیر ثابت ہے کہ زنا کی حدجس طرح رضا مندی کی صورت میں لازم ہے ای اس طرح زنا بالجبر کی صورت میں بھی لازم ہے اور یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ قرآن و سنت نے زنا کی جوحد (شرع سزا) مقرر کی ہے، وہ صرف رضا مندی کی صورت میں لاگو ہوتی ہوتی ہے۔ جبر کی صورت میں اس کا طلاق نہیں ہوتا۔

سوال بہ ہے کہ پھر کس دجہ سے زنابالجبر کی شرعی سز اکوختم کرنے پراتنااصرار کیا گیا ہے؟
اس کی وجہ دراصل ایک انتہائی غیر منصفانہ پرو پیگنڈ اہے جو حدود آرڈیننس کے نفاذ کے وقت سے بعض علقے کرتے چلے آرہے ہیں۔ پرو پیگنڈ اید ہے کہ حدود آرڈیننس کے تخت اگر کوئی مظلوم عورت کی مرد کے خلاف زنابالجبر کا مقدمہ درج کرائے تو اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے

Marfat.com
Marfat.com

کہ وہ زنابالجبر پر جارگواہ پیش کرے، اور جب وہ جارگواہ پیش نہیں کرسکتی تو الٹااس کو گرفتار کر

کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ عرصۂ دراز سے بے تکان دہرائی جارہی
ہے اور اس شدت کے ساتھ دہرائی جارہی ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اسے بچے
سیم میں اور یہی وہ بات ہے جسے صدر مملکت نے بھی اپن نشری تقریر میں اس بل کی
واحد وجہ جواز کے طور پر پیش کیا ہے۔

جب کوئی بات پر و پیگنڈے کے زور پرگلی گلی اتن مشہور کر دی جائے کہ وہ بچہ بچہ کی زبان پر ہوتو اس کے خلاف کوئی بات کہنے والا عام نظروں میں دیوانہ معلوم ہوتا ہے لیکن جو حضرات انصاف کے ساتھ مسائل کا جائزہ لینا جا ہتے ہیں میں انہیں دلسوزی کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ براہ کرم پر و پیگنڈے سے ہٹ کرمیری آیندہ معروضات پر ٹھنڈے دل سے فور فرمائیں۔

واقعہ ہے کہ میں خود پہلے وفاقی شرع عدالت کے نج کی حیثیت سے اور پھر 17 سال تک سپریم کورٹ کی شریعت اسپلٹ نج کے رکن کی حیثیت سے حدود آرڈ بینس کے تحت درج ہونے والے مقدمات کی براہ واست ساعت کرتا رہا ہوں اسے طویل عرصے میں میرے علم میں کوئی ایک مقدمہ بھی ایسانہیں آیا جس میں زنابالجبر کی کی مظلومہ کواس بناپر سزا دی گئی ہوکہ وہ چارگواہ پیش نہیں کرسکی اور حدود آرڈ بینس کے تحت ایسا ہوناممان بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود آرڈ بینس کے تحت چارگواہوں یا ملزم کے اقرار کی شرط صرف زنا بالجبر موجب حد کے لیتھی ، کین اس کے حات جارگواہوں یا ملزم کے اقرار کی شرط صرف زنا بالجبر موجب تعزیر کے لیے بالجبر موجب تعزیر کے لیے موجب تعزیر کے لیے کہ موجب تا تھا۔ چنا نچ زنا بالجبر میں جارگواہوں کی شرط نہیں تھی ، بلکہ اس میں جرم کا شوت کی ایک گواہ ، جلی معاسینے اور کیمیاوی تجزیر کار کی رپورٹ سے بھی ہوجا تا تھا۔ چنا نچ زنا بالجبر کے بیشتر مجرم معاسینے اور کیمیاوی تجزیر کار کی رپورٹ سے بیں۔

سوچنے کی بات رہے کہ جومظلومہ جار گواہ نہیں لاسکی ،اگراسے بھی سزا دی گئی ہوتو

Marfat.com Marfat.com والمرابيل المحرود المرابيل المحرود المرابيل المحرود المرابيل المحرود المرابيل المحرود المرابيل المحرود المرابيل المرابيل

حدوداً رڈیننس کی کون می دفعہ کے تحت دی گئی ہوگی؟اگر ریہ کہاجائے کہاسے قذ ف ( یعنی زنا کی جھوٹی تہمت لگانے) پرسزا دی گئی تو قذف آرڈیننس کی دفعہ 3اشٹیٰ نمبر 2 میں صاف صاف بیلکھا ہوا موجود ہے کہ جو تخص قانونی اتھار ٹیز کے پاس زنا بالجبر کی شکایت لے کر جائے اسے صرف اس بناء پر قذف میں سزانہیں دی جاسکتی کہوہ جارگواہ پیش نہیں کر سکار كرسكى كوئى عدالت ہوش وحواس میں رہتے ہوئے اليي عورت كوسز ا دے ہى نہیں سكتى ، دوسری صورت بیہ ہوسکتی ہے کہ اسی عورت کورضا مندی ہے زنا کرنے کی سزادی جائے لیکن اگر کسی عدالت نے ایسا کیا ہوتو اس کی بیروجہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خاتون جارگواہ نہیں لاسکی ، بلکہ واحدممکن وجہ رہیہ ہوسکتی ہے کہ عدالت شہادتوں کا جائز ہ لینے کے بعد اس بنتیج پر پہنچی کہ عورت کا جبر کا دعویٰ جھوٹا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مردیر بیالزام عائد کرے کہ اس نے زبر دی اس کے ساتھ زنا کیا ہے اور بعد میں شہادتوں سے ثابت ہو کہ اس کا جبر کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور وہ رضا مندی کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوئی تو اسے سز ایاب کرنا انصاف کے کسی نقاضے کے خلاف نہیں ہے۔لیکن چونکہ تورت کو بیٹنی طور پر جھوٹا قرار دینے کے لیے کافی ثبوت عموماً موجوز نہیں ہوتا۔اس لیے ایسی مثالیں بھی اِٹا دُ کا ہیں ، ورنہ 99 فیصد مقد مات میں بیر ہوتا ہے کہ اگر چہ عدالت کو اس بات پر اطمینان نہیں ہوتا کہ مرد کی طرف سے جبر ہوا ہے، لیکن چونکہ عورت کی رضا مندی کا کافی ثبوت بھی موجود نہیں ہوتا۔ اس کیے ایسی صورت میں بھی عورت کوشک کا فائدہ دے کرچھوڑ دیا جاتا ہے۔

صدود آرڈیننس کے تحت بچھلے 27 سال میں جومقد مات ہوئے ہیں ان کا جائزہ نے کہ اس بات کی تقید بی آسانی سے کی جاسکتی ہے۔ میر سے علاوہ جن بچ صاحبان نے یہ مقد مات سے ہیں ان سب کا تاثر بھی میں نے ہمیشہ یہی پایا کہ اس قتم کے مقد مات میں جہال عورت کا کردار مشکوک ہو، تب بھی عورتوں کو مزانہیں ہوتی ،صرف مردکومز اہوتی ہے۔ جہال عورت کا کردار مشکوک ہو، تب بھی عورتوں کومز انہیں ہوتی ،صرف مردکومز اہوتی ہے۔ حدود آرڈ یننس کے نفاذ کے وقت ہی سے بیشور بکٹر ت مچار ہا ہے کہ اس کے ذریعے

بے گناہ عورتوں کوسر اہور ہی ہے اس لیے ایک امریکی اسکالر چارلس کینیڈی بیشورس کران مقد مات کا سروے کرنے کے لیے پاکستان آیا۔اس نے حدود آرڈیننس کے مقد مات کا جائزہ لے کراعدادو شارجمع کیے اور اپنی تحقیق کے نتائج ایک رپورٹ میں پیش کیے جوشائع ہو چکی ہے۔اس رپورٹ کے نتائج بھی ذکورہ بالاحقائق کے عین مطابق ہیں۔وہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے۔

"Women Fearing conviction under section 10 (2) frequently bring carges of rape under 10 (3) against theur alleged partners, The FSC finding no circumstantial evidence to support the latter charge, convict the male accused under section 10 (2) the women is exonerated of any wrong doing due to reasonable doubt, rule"

(Charles Cannedy: the status of women in Pakistan in Islamization of Laws P.74)

یہ ایک غیر جانبدار غیر مسلم اسکالر کا مشاہدہ ہے جے حدود آرڈینس سے کوئی ہمدردی انہیں ہے اوران عورتوں سے متعلق ہے جنہوں نے بظاہر حالات رضا مندی سے غلط کاری کا ارتکاب کیا، اور گھر والوں کے دباؤ میں آکراپنے آشنا کے خلاف زنابالجبر کا مقدمہ درج کرایا ۔ ان سے چار گواہوں کا نہیں ، قرائی شہادت (Circumstantial evidence) کا مطالبہ کیا گیا، اور وہ قرائی شہادت بھی ایسی پیش نہ کرسکیں جس سے جرکا عضر ثابت ہو سکے مطالبہ کیا گیا، اور وہ قرائی شہادت بھی ایسی پیش نہ کرسکیں جس سے جرکا عضر ثابت ہو سکے اس کے باوجود مزاصر ف مردکو ہوئی اور شک کے فائدے کی وجہ سے اس صورت میں بھی

ان کوکوئی سزانہیں ہوئی۔

لہٰذاُ واقعہ بیہ ہے کہ حدود آرڈ بینس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی رو سے زنا بالجبر کا شکار ہونے والی عورت کو جارگواہ بیش نہ کرنے کی بناء پر اُلٹا سزایا ب کیا جاسکے۔

البتہ یہ ممکن ہے اور شاید چند واقعات میں ایسا ہوا بھی ہو کہ مقدے کے عدالت تک عنیخ سے پہلے تفتیش کے مرحلے میں پولیس نے قانون کے خلاف کی عورت کے ساتھ یہ زیادتی کی ہو کہ وہ ذنا بالجبر کی شکایت لے کرآئی ، لیکن انہوں نے اسے زنا بالرضا میں گرفار کرلیا ۔ لیکن اس زیادتی کا حدود آرڈینس کی کسی خامی سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ اس قتم کی زیادتیاں ہمارے ملک کی پولیس ہرقانون کی عفید میں کرتی رہتی ہے ۔ اس کی وجہ سے قانون کو نہیں بدلا جاتا ۔ ہیروئن رکھنا قانونا جرم ہے ۔ گر پولیس کتنے بے گنا ہوں کے سر میروئن ڈال کر انہیں تک کرتی ہے ۔ اس کا مطلب بینہیں ہوتا کہ ہیروئن کی ممانعت کا قانون ہی ختم کر دیا جائے۔

زتابالجبری مظلوم عورتوں کے ساتھ اگر پولیس نے بعض صورتوں میں ایسی زیادتی کی بھی ہے تو فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے اس کاراستہ بند کیا ہے اوراگر بالفرض اب بھی ایسا کوئی خطرہ موجو دہوتو ایسا قانون بنایا جاسکتا ہے۔جس کی روسے یہ طے کردیا جائے کہ زنا بالجبر کی مستغیثہ کومقدے کا آخری فیصلہ ہونے تک حدود آرڈیننس کی کسی بھی دفعہ کے تخت گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور جو شخص ایسی مظلومہ کو گرفتار کرے اسے قرار واقعی سزادیے کا قانون بھی بنایا جاسکتا ہے۔لیکن اس کی بناپر" زنا بالجبر" کی حدِشری کوختم کردیے شرادیے کا قانون بھی بنایا جاسکتا ہے۔لیکن اس کی بناپر" زنا بالجبر" کی حدِشری کوختم کردیے کا کا کوئی جواز نہیں ہے۔

لہذا زیر نظربل میں زنا بالجبر کی حدِشر کی کوجس طرح بالکلیہ ختم کر دیا گیا ہے، وہ قرآن و سنت کے واضح طور پرخلاف ہے، اور اس کا خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتی ہے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

فياشي:

زیرنظربل کی دوسری اہم بات ان دفعات ہے متعلق ہے جوفیا تی کے عنوان ہے بل میں شامل کی تی ہیں۔ حدود آرڈ بننس میں احکام یہ ہے کہ اگر زنا پر شرعی اصول کے مطابق چارگواہ موجود ہوں تو آرڈ بننس کی دفعہ 5 کے تحت مجرم پر زنا کی حد (شرعی سزا) جاری ہوگ، اورا گرچار گواہ نہ ہوں ، مگر فی الجملہ جرم ثابت ہوتو تعزیری سزادی جائے۔ اب اس بل میں حدود آرڈ بننس کی دفعہ 5 کے تحت زنا بالرضا کی حدشر عی تو باتی رکھی گئے ہے جس کے لیے چار گواہ شرط ہیں، کیکن بل کی دفعہ 8 کے ذر لیع اسے نا قابل دست اندازی پولیس قرار دے کر مدالت میں شکایت میضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ کوئی شخص چار گواہوں کو ساتھ لے کر عدالت میں شکایت درج کرائے۔ پولیس میں اس کی ایف آئی آر درج نہیں کی جاسکتی۔ اور اس طرح زنا قابل حد ثابت کرنے کے طریق کارکومزید دشوار بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح چارگواہوں کی غیر مدوجودگی میں زنا کی جوتعزیری سزاحدود آرڈ بننس میں تھی ، اس میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کی معرجودگی میں زنا کی جوتعزیری سزاحدود آرڈ بننس میں تھی ، اس میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کی

(1) حدود آرڈیننس میں اس جرم کو''زناموجب تعزیز' کہا گیاتھا۔ اب زیر نظربل میں اس کانام بدل کر'' فحاشی'' (Lewdness) کردیا گیا ہے۔ بیتبدیلی بالکل درست اور قابلِ خیرمقدم ہے کیوں کہ قرآن وسنت کی روسے چارگواہوں کی غیرموجودگی میں کسی کے جرم کو زناقر اردینامشکل تھا، البتدائے 'زنا'' ہے کم ترکوئی نام دینا چا ہے تھا۔ حدود آرڈیننس میں یہ کمزوری یائی جاتی تھی جے دور کرنے کی سفارش علاء کمیٹی نے بھی کی تھی۔

(2) حدود آرڈیننس میں اس جرم کی سزادس سال تک ہوسکتی تھی ، بل میں اسے گھٹا کر پانچ سال تک کر دیا گیا ہے ، بہر حال! چونکہ بیتعزیر ہے ، اس لیے اس تبدیلی کو بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔

(3) حدود آرڈینس کے تحت" زنا" ایک قابل دست اندازی پولیس

وال المنظمة وال المنطقة والمنطقة والمنط

(Cognizable) جرم تھا۔ زیر نظر بل میں اسے نا قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دے دیا گیا ہے چنانچہ اس جرم کی ایف آئی آرتھانے میں درج نہیں کرائی جا سکتی، بلکہ اس کی شکایت کے وفت دو بینی گواہ کی شکایت کے وفت دو بینی گواہ ساتھ لے جانے ہوں گے، جن کابیان صلفی عدالت نورا قلمبند کرے گی۔ اس کے بعدا گر عدالت کو بیا ندازہ ہو کہ مزید کارروائی کے لیے کافی وجہ موجود ہے تو وہ ملزم کو سمن جاری عدالت کو بیا ندازہ ہو کہ مزید کارروائی میں ملزم کی حاضری تھینی بنانے کے لیے ذاتی مچلکہ کے سواکوئی منانت طلب نہیں کرے گی اوراگراندازہ ہو کہ کارروائی کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے تو مقدمہ اسی وفت خارج کردے گی۔

اس طرح'' فحاشی''کے جرم کوثابت کرناا تناد شوار بنادیا گیاہے کہاس کے تحت کسی کوسزا ہوناعملاً بہت مشکل ہے۔

اول تو اسلامی احکام کے تحت زیا اور فیاشی کا جرم معاشر ہے اور اسٹیٹ کے خلاف جرم ہے ، محض کی فرد کے خلاف نہیں ، اس لیے اسے قابل دست اندازی پولیس ہوتا چاہیے ، بلا شہراس جرم کو قابل دست اندازی پولیس قرار دیتے وقت یہ پہلوضر ور مد نظر رہنا چاہیے کہ جمارے معاشرے میں پولیس کا جو کر دار رہا ہے ، اس میں وہ بے گناہ جوڑوں کو جا بجا ہراساں نہ کر ہے۔ اس بارے میں فیڈرل شریعت کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں جن کے بعد ریخطرہ بڑی حد تک کم ہوگیا تھا۔ اور 27 سال تک یہ جرم قابل دست اندازی پولیس رہا ہے ، اور اس دوران اس جرم کی بنا پرلوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات بہت ہی کم ہوئے ہیں کیکن اس خطرے کا مزید سد باب کرنے کے لیے یہ کیا جا سکتا تھا کہ جرم کی تفییش ایس پی کے در ہے کا کوئی پولیس آفیسر کرے اور عدا است کے مرح کی گور فارنہ کیا جائے۔ ان کے در بے کا کوئی پولیس آفیسر کرے اور عدا است کے حم کے بغیر کی کوگر فارنہ کیا جائے۔ ان اقد امات سے بیر ہا سہا خطرہ ختم ہوسکتا تھا۔

دوسرے شکایت کرنے والے پر میہ ذمہ داری عائد کرنا کہ وہ فوراً حد کی صورت میں جار

اور فیاشی کی صورت میں دوعینی گواہ لے کر آئے ، ہمار نے فرجداری قانون کے نظام میں بالکل نرالی مثال ہے۔ ہمار ہے پور نظام شہادت میں صدود کے سواکسی بھی مقد ہے یا ہرم کے شوت کے لیے گواہوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ کی چشم دید گواہ کے بغیر صرف قرائنی شہادت (Circumstantial Evidence) پر بھی فیصلے ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ نرین شہادت کا بہت اہم حصہ ہوتی ہیں، زیر نظر جرم میں طبی معاہنے اور کیمیاوی تجزیہ کی رپورٹیں شہادت کا بہت اہم حصہ ہوتی ہیں، تعزیر کسی ایک قابل اعتاد گواہ پر ہے اور صدود آرڈ نینس میں صرف زنا بالرضا موجب حد کا افراس ہو جب حد کا الزام ہو کیم باتی رہ گیا ہے۔ لہذا اس ترمیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آگر کسی مرد پر زنا موجب حد کا الزام ہو کیا تھی میات شہادتوں کے نتیج میں سے بات ثابت ہوجائے کہ مرد نے عورت پر زبر دی گی تھی ، یا زنا گابت نہ ہوگا کہ آگر کسی مرد نے عورت پر زبر دی گی تھی ، یا زنا گابت نہ ہوجائے تو عدالت ملزم کو ضرب کی کہ اس نے عورت کو گاب نے واحد کی کہ اس نے عورت کو افراء کیا تھا اور اس پر زبر دی گی تھی ۔ اس کے بعد یا تو ملزم بالکل چھوٹ جائے گا، یا اس کیلئے از سر نواغواء کی تاش کرنی ہوگی اور عدالت کا روائی کا نیا چکر خور سے سے شروع ہوگا۔ ان سر نواغواء کی تاش کرنی ہوگی اور عدالتی کارروائی کا نیا چکر خور سے سے شروع ہوگا۔ ان سر نواغواء کی تاش کرنی ہوگی اور عدالتی کارروائی کا نیا چکر خور سے سے شروع ہوگا۔ ان سر نواغواء کی تاش کرنی ہوگی اور عدالتی کارروائی کا نیا چکر خور سے سر وع ہوگا۔ ان سر نواغواء کی تاش کرنی ہوگی اور عدالتی کارروائی کا نیا چکر خور سے سر وع ہوگا۔

قانون سازی برانازک عمل ہے۔اس کے لیے بڑے شنڈ بول ود ماغ اور یکسوئی او رغیر جانب داری سے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب پرو پیگنڈ کے فضا میں صرف نعروں سے متاثر اور مرعوب ہو کر قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ای قتم کی صورت حال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر عدالتیں نئے قانون کی تعبیر و تشریح کے لیے عرصۂ دراز تک قانونی موشکا فیوں میں البھی رہتی ہیں ، مقد مات ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہوتے رہتے ہیں ۔ اور مظلوموں کی دادرسی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔

زیرنظربل کے ذریعے حدود آرڈ بننس میں پچھاورتر میمات بھی کی گئی ہیں،مثلاً: (1) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب سمی شخص کے خلاف عدالتی

# Marfat.com Marfat.com

کارروائی کے نتیج میں صد کا فیصلہ ہوجائے تو اس کی سزا کو معاف یا کم کرنے کا کسی کوا ختیار نہیں ہے۔ چنا نچہ صدود آرڈیننس کی دفعہ 20 شق 5 میں کہا گیا تھا کہ ضابطہ کو جداری کے باب 19 میں صوبائی حکومت کو سزامعطل کرنے ، اس میں تخفیف کرنے یا تبدیلی کرنے کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ حد کی سزا پراطلاق پذیر نہیں ہوگا۔ زیر نظر بل کے ذریعے حدود آرڈیننس میں ایک اوراہم اور شکین تبدیلی ہے گئی ہے کہ حدود آرڈیننس کی اس دفعہ 2 شق 5 کوختم کر دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ کوئی عدالت کسی کو حدکی سزا دے دی تو حکومت کو ہر وقت بیا ختیار حاصل ہے کہ وہ اس میں تبدیلی یا تخفیف کرسکے۔

رير ميم قرآن وسنت كواضح ارشادات كے خلاف ہے، قرآن كريم كاارشاد ہے: ﴿ ماكان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله أمراً ان يكون لهم النحيرة ﴾

جب الله اوراس کارسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مردیاعورت کو بیت نہیں ہے کہ پھر بھی اس معالم میں ان کا کوئی اختیار ہاقی رہے۔(الاحزاب: آیت 36)

اورآل حفرت سلی الله علیہ وسلم کا وہ واقعہ مشہور ومعروف ہے جس میں آپ سلی الله علیہ وسلم سنے ایک ایسی عورت کے حق میں سفارش کرنے پر جس پرحد کا فیصلہ ہو چکا تھا اپنے محبوب سحا بی حفرت اسامہ رضی الله تعالی عنہ کو تعبیه فرمائی ،اور فرمایا کہ محمد ( صلی الله علیہ وسلم ) کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کا ٹوں گا۔ ( صحیح بخاری ، کتاب الحدود ، باب 12 ،حدیث 6788)

اس بناپر پوری امت کا جماع ہے کہ حد کومعاف کرنے اور اس میں تخفیف کا کسی بھی حکومت کواختیار نہیں ہے۔

للندابل كابير حصه بهى صراحنا قرآن وسنت كےخلاف ہے۔

(2) حدود آرڈینس کی دفعہ 3 میں کہا گیا تھا کہ اس آرڈیننس کے احکام دوسرے

قوانین پر بالار ہیں گے، لینی اگر کسی دوسرے قانون اور حدود آرڈیننس میں کہیں کوئی تضاد ہوتو حدود آرڈیننس کے احکام قابل پابندی ہوں گے۔زیرِنظربل میں اس دفعہ کوختم کر دیا گیا ہے۔

ہیوہ دفعہ ہے جس سے نہ صرف بہت سی قانونی پیچید گیاں دور کرنامقصودتھا، بلکہ ماضی میں بہت سی ستم رسیدہ خواتین کی مظلومیت کاسد با ب اسی دفعہ کے ذریعے ہواتھا۔

اس کی ایک مثال بہ ہے کہ عائلی قوانین کے تحت اگر کوئی مرداینی بیوی کوطلاق دے د ہےتو وہ طلاق اس وفت تک مؤثر نہیں ہوتی جب تک اس کا نوٹس یو نین کوسل کے چیئر مین کو نہ بھیجا جائے ،اگر چہ شرعی اعتبار ہے طلاق کے بعد عدت گزار کرعورت جہال جا ہے نکاح کرسکتی ہے،لیکن عائلی قوانین کا تقاضا ہیہ ہے کہ جب تک یونین کوسل کوطلاق کا نوٹس نہ جائے قانو ناوہ طلاق دینے والے شوہر کی بیوی ہے،اوراسے کہیں اور نکاح کی اجازت نہیں ہے۔اب ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ شوہرنے طلاق کا نوٹس یونین کوسل میں نہیں بھیجا ، اورعورت نے اینے آپ کو مطلقہ تمجھ کرعدت کے بعد دوسری شا دی کرلی۔اب اس ظالم شوہرنے عورت کے خلاف زنا کا دعویٰ کر دیا کیوں کہ عائلی قوانین کی رویہے وہ ابھی تک اسی کی بیوی تھی۔ جب اس متم کے بعض مقد مات آئے تو سپریم کورٹ کی شریعت بینج نے حدودآرڈ بننس کے دوسرے امور کے علاوہ اس دفعہ 3 کی بنیاد پران خواتین کورہائی دلوائی اور بیکها که آرڈیننس چونکہ شریعت کے مطابق بنایا گیا ہے اور شریعت میں اس عورت کا دوسرا نکاح جائز ہے اس کیے اس نے نکاح کے بارے میں عائلی قانون کا اطلاق نہیں ہوگا کیوں کہ بیرقانون دوسرے تمام قوانین پر بالا ہے۔

اباس دفعہ کوختم کرنے کے بعد،اور بالخصوص آرڈیننس میں نکاح کی جوتعریف تھی ا سے بھی بل کے ذریعے ختم کردینے کے بعد ایک مرتبہ پھرخوا تین کے لیے بید دشواری بیدا ہونے کا امکان بیدا ہوگیا ہے۔ علماء کمیٹی میں ہم نے بیرمسئلہ اٹھایا تھا اور بالآخراس بات پرا تفاق ہوا تھا کہاس کی جگہ مندرجہ ذیل دفعہ تھی جائے گی۔

"in the anterpretation and application of this ordinance the injunctions of Islam as laid down in the holy quran and sunnah shall heve effect, not withstanding any thing contained in any other law for the time being in force"

لین: اس آرڈیننس کی تشریخ اوراطلاق میں اسلام کے وہ احکام جوقر آن کریم اور سنت نے متعین فرمائے ہیں بہر صورت مؤثر ہوں گے جا ہے رائج الوقت کسی قانون میں کیجھ بھی درج ہو۔''

کیکن اب جوبل قومی اسمیلی سے منظور کرایا گیا ہے اس میں سے بید فعہ بھی غائب ہے اور اس کے نتیج میں بہت سے مسائل ہیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(3) قذف آرڈینس کی دفعہ 14 میں قرآن کریم کے بیان کیے ہوئے بعان کاطریقہ درج ہے لینی اگر کوئی مرداپنی ہوی پر زنا کا الزام لگائے اور چارگواہ پیش نہ کر سکے توعورت کے مطالبے پراُسے بعان کی کارروائی میں قسمیں کھائی ہوں گی اور میاں ہیوی کی قسموں کے بعدان کے درمیان نکاح فنح کر دیاجائے گا۔ قذف آرڈینس میں کہا گیا ہے اگر شو ہر لعان کی کارروائی سے انکار کرے تو اسے اس وقت تک حراست میں رکھاجائے گا جب تک وہ بعان پرآبادہ نہ ہوتو عورت ہے لی کے دریا گیا ہے جس کا مطلب ہے ہے کہا گرفتان پرآبادہ نہ ہوتو عورت ہے لی سے لکی دہے گی۔ نہ اپنی ہے گنا ہی بعان کے فردیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ہے کہا گرفتان کی خاردوائی کے دوران عورت نہ لی سے لگی دہے گی۔ نہ اپنی ہے گنا ہی بعان کی مزاجاری فردیا گیا ہے کہ اگر بعان کی کارروائی کے دوران عورت زنا کا اعتراف کر لے تو اس پر زنا کی مزاجاری ہوگی۔ زیرنظر بل میں ہے حصہ خذف کر دیا گیا ہے ۔ حالانکہ اعتراف کر لینے کے بعد مزائے بر ہوگی۔ زیرنظر بل میں ہے حصہ خذف کر دیا گیا ہے ۔ حالانکہ اعتراف کر لینے کے بعد مزائے بر ہوگی۔ زیرنظر بل میں ہے حصہ خذف کر دیا گیا ہے ۔ حالانکہ اعتراف کر لینے کے بعد مزائے بر ننا کی مزائے ہے ہورئیس کرتا۔

للندابل كارير حصه بھى قرآن وسنت كے احكام كيخلاف ہے۔

(4) زنا آرڈینس کی دفعہ 20 میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر عدالت کوشہادتوں سے بہ بات 
ٹابت ہوکرملزم نے کسی ایسے عمل کاار تکاب کیا ہے جو حدود آرڈینس کے علاوہ کسی اور قانون
کے تحت جرم ہے تو اگروہ جرم عدالت کے دائرہ اختیار میں ہوتو وہ ملزم کواس جرم کی سزاد سے
سکتی ہے یہ دفعہ عدالتی کارروائیوں میں پیچیدگی ختم کرنے کے لیے تھی لیکن زیر نظریل میں
عدالت کے اس اختیار کو بھی ختم کردیا گیا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ چند جزوی خامیوں کو چھوڑ کر جن کامفصل ذکر پیچھے آگیا ہے ، زیر نظر بل کی اہم خرابیاں بیہ ہیں:

(1) زیرنظریل میں 'زنا بالجبر''کی حدکوجس طرح بالکلیختم کردیا گیاہے ، وہ قرآن و سنت کے احکام کے بالکل خلاف ہے خواتین کے ساتھ پولیس کی زیادتی کا اگر کوئی خطرہ ہو تو اس کا سدباب اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ زنا بالجبر کی مستغیثہ کو مقدے کی کارروائی عدالت میں پوری ہونے تک حدود آرڈ بینس کی کسی بھی دفعہ کے تحت گرفتار کرنے کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔

(2) جب ایک مرتبہ زنا کی حد کا فیصلہ ہوجائے تو صوبائی حکومت کوسز امیں کسی قتم کی معانی یا تخفیف کا اختیار دینا قرآن وسنت کے بالکل خلاف ہے ، لہذا زیر نظر بل میں زنا آرڈیننس کی دفعہ 20 شق (5) کوحذف کر کے حکومت کوسز امیں تخفیف وغیرہ کا جو اختیار دیا گیا ہے ، وہ قرآن وسنت کے منافی ہے۔

(3)''زنابالرضاموجب حد''اور''فحاشی'' کونا قابل دست اندازی پولیس قرار دے کر ان جرائم کو جومختلف تحفظات دیے گئے ہیں ، وہ ان جرائم کوعملاً نا قابل سزا بنا دینے کے مترادف ہیں۔

(4)عدالتوں پر بیہ بابندی عائد کرنا کہ شہادت کے مطابق مختلف جرائم سامنے آنے پر

وہ دوسرے جرائم میں سزانہیں دے سکتیں ، مجرموں کی حوصلہ افزائی ہے ، یااس کے نتیج میں مقد مات ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہوں گے اور عدالت بیچید گیاں بھی بیدا ہوں گے۔ ہوں گی۔

(5) '' قذف'' آر ڈینس میں ترمیم کر کے مرد کو بیہ چھوٹ دینا کہ وہ عورت کے مطالبے کے باوجود لعان کی کارروائی میں شرکت سے انکار کر کے عورت کو معلق چھوڑ دے، قرآن کریم کے عمانی ہے۔

(6)'' فنذ ف آرڈینن'' میں بیرتمیم بھی قرآن وسنت کے منافی ہے کہ عورت کے رضا کاراندا قرارِ جرم کے باوجودا ہے سزانہیں دی جاسکے گی۔

ارکان پارلیمنٹ اورار باب اقتدار ہے ہماری دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ ان گزارشات پر مختلے کے دوہ ان گزارشات پر مختلے دل سے غور کر کے بل کی اصلاح کریں اور قوم کواس مختلے ہے نجات دلائیں جس میں وہ مبتلا ہوگئی ہے۔ (بشکر میروز نامہ جنگ کراچی: 23،22 نومبر 2006ء)

## حدودبل....علماء ميني كامؤفف

مولا ناعبدالما لک مبرقو می اسمبلی ،صدر جمعیة اِتحاد العلماء

(1) "ت لیگ" ایکے اتحاد یوں اور پیپلز پارٹی پارلیمیئرین نے تحفظ حقوق نسوال کے نام پر جوبل منظور کیا ہے وہ درحقیقت دین میں ترمیم اورخوا تین کی عزت وحرمت پامال کرنے ، فجاشی اور بدکاری کوفروغ دینے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طزف سے زنا اور بدکاری کا شخفظ دینے کابل ہے۔

(2) زنا کی بعض صورتوں کوواضح طور پرجائز قرار دیکر بہجرم کرنے والوں کو شخفظ فراہم کیا گیا ہے۔

(3) ایک اسلامی حکومت اور ہرمسلمان کا فرض ہے کہ برائی کومٹائے اور نیکی کو قائم کرے۔ارشاد باری نتعالی ہے:

﴿ اَلَّهٰ فِيُنَ إِنْ مَّكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوالزَّكُوةَ اَمَرُوا الْحَلِي اللّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (الحج: ٤١)

بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوُ عَنِ الْمُنكرِ وَاللّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (الحج: ٤١)

"بيوه لوگ بين اگرانبين زمين مين اقتراردين، ينما زكوقائم كرين كرز كوة دين كه اورتمام بهلائيون كوقائم كرين كاحكم دين كهاورتمام برائيون سے روكين كه اورالله تعالى اورتمام بھلائيون كوقائم كرنے كاحكم دين كهاورتمام برائيون سے روكين كهاورالله تعالى اورتمام بحالائيون مين محام كامون كوانجام -"

﴿ كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (الحج: ١١٠)

''تم تمام امتوں ہے بہتر امت ہو جسے لوگوں کیلئے نکالا گیا ہے تم تمام بھلا ئیوں کا تھم کرتے ہواورتمام برائیوں ہے روکتے ہواوراللہ تعالیٰ پرایمان لاتے ہو۔'' ورسی خیلاللہ ویں ب

نى اكرم الله في فرمايا:

Marfat.com
Marfat.com

تحفظ حقوق نسوال بل

"من رأى منكم منكراً مليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان يستطع فبقلبه و ذلك ضعف الايمان . "

(ترمذی باب الامر بالعروف والنهی عن المنکر کتاب الفتنعن ابی سعید)

""تم میں ہے جوآ دمی کسی برائی کودیکھے تو اسے اپنے ہاتھ کے ذریعہ بدل دے اگر اسکی
استطاعت نہ ہوتو زبان کے ذریعہ بدل ڈالے اور اگر اسکی بھی استطاعت ندر کھے تو دل میں
اسے براجائے۔"

1979ء میں حدود آرڈنینس نافذ ہوا۔اس میں قرآن یاک کی ندکورہ آیات اور ا حادیث رسول النینی کوملی جامه پیهنا یا گیا ' حکومت کوف<sup>ی</sup> مه داری دی گئی که وه زنا کاری اور بد كارى كوروكے گی۔ قانون تافذ كرنے والے اداروں تك عوام رسائی حاصل كر كے زناكارى کی مختلف شکلوں میں بدکاری کوروک سکتی تھی ۔موجودہ حکومت نے پہلے تو بیہ جرم کیا کہ حدود آرڈنینس کےخلاف جھوٹا ہرو پیگنڈہ کیا کہاسکے ذریعہ زنا بالجبر کی شکارخوا تین برسوں جیلیں کائتی ہیں اور زنا' کا پرچہ درج کرانے پر زیادتی اور جبر کے مرتکب مجرموں کی بجائے انہیں یہ پر چہدرج کرانے کے سبب سزادے دی جاتی ہے حالانکہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ جن خواتین نے اپنے ساتھ جری زیادتی کے پریے درج کرائے وہ اگر گواہ پیش نہ کرسکیں تو مجرموں کو تعزیزی سزائیں ہوئی ہیں اکثر خواتین کوشبہ کی بنا پر چھوڑ دیا گیا۔اس جھوٹے پروپیگنڈہ کیلئے امریکہنے این جی اوز اور میڈیا پر اربوں ڈالرخرج کئے اور اس پروپیگنڈہ میں جزل یرویز مشرف کی حکومت نے بوری طرح شرکت کی ۔وزراءِ ق لیگ اور اتحاد بول کے کئی اجلاس کے بالآخر حدود آرڈنینس میں زنااور بدکاری روکنے کیلئے حکومتی ذمہ داری کوختم کرویا کیا اورا ہے ایک جی برائی اورمعاملہ قرار دیدیا گیا جس کیلئے پولیس کے پاس ایف آئی آر درج نہیں کرائی جاسکے گی اور پولیس خود بھی اس جرم کورو کئے کیلئے کوئی مدا خلت نہیں کر سکے کی مساجد میں لاؤ ڈ امپیکر کے استعال کو روکنے کیلئے پولیس کراچی لاہوراسلام

آبادراولپنڈی اور ملک کے چھوٹے برے شہروں میں متحرک رہتی ہے۔علائے کرام پر البيكر كے استعال پرمقد ہے درج كئے بيں بعض علماء كونو جيلوں ميں ڈالا گيا ہے كيكن جرم زنا کے مرتبین کو بولیس کی طرف ہے بروٹو کول دیدیا گیا ہے کہ وہ بولیس کی پکڑ دھکڑ ہے بوری طرح شحفظ میں ہیں۔ شحفظ حقوق نسواں بل میں زنا اور بدی کو روکنا عوام پر جھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جا ہیں تو جرم حد کی صورت میں جار گواہ اور ناجائز جنسی مباشرت کی صورت میں دوعینی گواه کیکرسیشن عدالت میں جائیں ۔عدالت مطمئن ہوگی تو کیس درج كريكى مطمئن نه ہوئى توكيس درج نه كريكى اوركيس درج كر كے مقدمہ جلانے كى صورت میں اگر جرم حد ثابت نه ہوسکا تو مستغیث پر کیس چلنے اور ثابت ہونے کی صورت میں ملزم کو یا کچ (5) سال قیدوس ہزار رویے جرمانداور ثابت نہ ہونے کی صورت میں مدعی کو پانچے سال ۔ قید بھکتنا ہوگی۔اس طرح سے زنا کاری اور بدکاری کا راسته صاف کریا گیاہے۔عوام میں اس بات کی سکت نہیں ہے کہ وہ کسی بدکارکوسزا ولائے کیلئے تمام کاموں کوچھوڑ کرمقدمہ بازی میں لگ جائیں۔اس بل کے اغراض ومقاصد میں بیہ بات بیان کی گئی ہے کہاس کا مقصد ''غیرمخاط جوڑوں'' کوہر شم کے خوف اور خطرے سے آزاد کرنا ہے۔

(4) بل میں سولہ سال ہے کم عمر میں بالغ بی اگرائی مرضی ہے ذنا کر ہے اس کے لئے ذنا کوئی قانونی جرم نہیں ہے۔ ایس صورت میں اس کیلئے وہی تھم ہے جومجبور کیلئے ہے۔ آج بھی عام طور پر بچیاں بارہ سال میں بالغ ہوجاتی ہیں۔ چنا نچہ 12 سال ہے کیکر اس کی کھلی چھوٹ دیدی گئی ہے۔ اس کی اجازت دینا واضح طور پر قرآن یا کے کا کفر ہے۔

(5) زنا بالجبر میں جار گواہوں کی صورت میں''حد'' زنا کوختم کرکے صرف تعزیزی سزار کھی گئی ہے۔ حد کوختم کرنا تھم قرآنی میں ترمیم ہے۔

(6) جرم زنا (نفاذ حدود آرڈنینس 1979ء) میں زنا کے معاون جرائم کی بھی

سزار کھی گئی تھی اسے ختم کردیا گیاہے۔

(7) دفعہ 492 لی تعزیرات پاکتان (زنابالرضائے متعلق) کانام تبدیل کردیا گیا ہے اور نئے نام سے بید دفعہ زنابالرضا کے غیرشادی شدہ مجرموں کیلئے ہوگا شادی شدہ

مجرم براس كاطلاق نه موگا\_

علاء کمینی کے ساتھان تمام امور کے بارے میں طے ہواتھا کہ بل میں زنا بالرضا 'زنا بالرضا 'زنا بالرضا کے بالجبری جتنی بھی صور تیں اور شکلیں ہیں 'ان کو جرم قرار دیا جائے گا لیکن ندکورہ بالا تفصیل سے واضح ہوگیا کہ زنا کی متعد دصور توں کورواد کھایا گیا ہے اور جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ان کو بھی پولیس کی دست اندازی سے تحفظ دیکر بدکاری کے عادی مجرموں کو آزادی اور کھلی چھوٹ دیدی گئی ہے، اس کے بعد حکومت کے بید ویوے کہ بل میں قرآن وسنت کیخلاف کوئی شق نہیں واضح جھوٹ اور شرم وحیا کو تار تار کردینے کا جرم ہے۔اسے اپنے اعلان کے مطابق مستعنی ہوجانا چا ہے۔علاء کمینی کیساتھ طے شدہ نکا ہے جنگی بل میں نخالف کی گئی۔ مطابق مستعنی ہوجانا چا ہے۔علاء کمین کیساتھ طے شدہ نکا ہے ہو جائے گاں ہی جدز نا جاری کی حالے گئی۔ ان خابا بی جدر اگر حدکی شرائط کے ساتھ ثابت ہوجائے تو اس پر حدز نا جاری کی حالے گا۔

2- حدود آرڈنینس میں زنا موجب تعزیز کی بجائے''فاشی'' کے عنوان سے ایک نئی د فعہ کا تعزیرات پا کستان (PPC) میں اضافہ کیا جائے گا جس کامتن درج ذیل ہے:

Wilfully have sexual inter-course with one another without being married and shall be punished with imprisoment which may extend to five years and shall also be liable to fine.

3- زنا آرڈنینس کی دفعہ 3 کی جگہ مندرجہ ذیل دفعہ تحریر کی جائے گی:

In the interpretation and application of this ordinance the injuncation of Islamas laid down in the Holy Qura'an and with standing any thing containned Sunnah shall have effect not in any other law for the time being in force.

#### Marfat.com

اجلاس میں شریک علاء کرام نے کہا کہ حقوق نسواں بل کے بارے میں قرآن وسنت کے حوالے سے اصولی امور پر اتفاق رائے ہوگیا ہے اور اب اس بل میں اصولی طور پر قرآن وسنت کے منافی کوئی بات باقی نہیں رہی۔

تا ہم بعض ذیلی امور پر اگر ہمیں مزید وفت دیا گیا تو تفصیلی سفار شات پیش کردی جا کیں گی ۔ اجلاس میں علاء کرام نے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے سلسلہ میں اہم سفار شات پیش کی ہیں جو یہ ہیں:

1- خواتین کوعملاً دراشت میں عام طور پرمحروم رکھا جاتا ہے، اس کے سد باب کے لیے مستقل قانون بنایا جائے۔

2- بعض علاقوں میں خواتین کوان کی مرضی کے خلاف نکاح پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی جائے اوراسے قابل تعزیر قرار دیا جائے۔

3- بیک و قت تین طلاقیں دینے کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے اور ایسی دستاویز لکھنے والے نوٹری پبلک اورو ثیقہ نویسوں کو بھی شریک جرم قرار دیا جائے۔

4- قرآن كريم كے ساتھ نكاح كى غدموم رسم كاسد باب كياجائے۔

· 5- جبرى وشهسته يعنى نكاح شغار كوقانو نأجرم قرار ديا جائے۔

6- عورتوں کی خرید و فروخت اور انہیں میراث بنانے کے غیر شرعی رواج اور رسوم کا قانو نی سد باب کیا جائے۔

تین متفقہ نکات کوموٹر بنانے اور عملاً نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے مزید پانچے ٹر امیم'' علماء کمیٹی'' نے تبویز کرتے ہوئے حکومت ہے مجوزہ بل میں شامل کرنے کی سفارش کی اور راقم الحروف نے '' علماء کمیٹی'' کی طرف ہے 17 ستمبر 2006ء کومحترم چوہدری شجاعت حسین صاحب سے اسلام آباد میں بوفت ملاقات درج ذیل تحریبیش کی:

مور خد 11 ستمبر 2006ء کوعلاء کمیٹی نے '' شحفظ حقوق نسواں بل' کے بارے میں جن

تین بنیا دی نکات پردستخط کے تھے ان کے آخر میں یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ اصولی طور پر ان نکات پر انفاق رائے کے بعد پھے ذیلی امور اور ہیں جن پر اگر کمیٹی کو وقت دیا گیا تو سمیٹی ان پر اپنی رائے ظاہر کرے گی۔ نیز زبانی طور پر یہ طے ہوا تھا کہ ان تین نکات کو مسودے میں سمونے کے لیے بل میں تبدیلیوں کے بعد جمیں دکھایا جائے گا۔

چنانچہ 13 ستبر 2006ء کواس غرض کے لیے جب سمیٹی کو دوبارہ اسلام آباد طلب کیا گیا تو ہم نے نئے مسودہ میں سودہ میں سیا تو ہم نے نئے مسودے کا جائزہ لے کر بیمسوں کیا کہا گرچہ وہ تین نکات اس مسودہ میں شامل کر لیے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھا یسے امور کا اضافہ کر دیا گیا ہے جن کے بعد ان تین نکات کے ملاً موثر ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔

اس سلسلے میں ہم نے اپنی تشویش سے حکومت کے نمائندہ حضرات کو نہ صرف زبانی طور پرآگاہ کردیا بلکہ ان پرتفصیلی گفتگو بھی ہوئی۔ ہمیں آخر وقت تک بیامید تھی کہ کم از کم ان میں سے چندا ہم فکات پر ہماری تجویز مان لی جائے گی لیکن آخر وقت میں جو مسودہ انہمائی شکل میں لایا گیا اے دیکھ کر واضح ہوا کہ ان میں سے کوئی بات مسودے میں شامل نہیں کی گئے۔ اگر چہاس وقت ہم نے زبانی طور پر اپنا بیتا ٹر واضح کر دیا تھا لیکن ان نکات کوتح یری طور پر مرتب کرئے کا وقت نہیں مل سکا تھا۔ اب ہم ذبل میں ان نکات کوتح یری شکل میں پیش کر مرتب کرئے کا وقت نہیں مل سکا تھا۔ اب ہم ذبل میں ان نکات کوتح یری شکل میں پیش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بل کو بامعنی اور موثر بنانے کے لیے ان تجاویز پرعمل کیا جائے کی ا

1- تعزیرات پیاکتان میں دفعہ B-496 کا جواضافہ کیا جارہا ہے اس کے عنوان اور متن میں Eornication کا لفظ مطے شدہ لفظ Eornication کے بجائے بدل دیا گیا ہے۔ اسے بدل کر Siyahkari کرنا ضروری ہے کیونکہ Fornication صرف فیر شادی شدہ افراد کے ''زنا'' کو کہتے ہیں اس بات سے زبانی طور پر اتفاق کر لیا گیا تھا گر آخری مسود ہے ہیں اس کونظر انداز کر دیا گیا ہے۔

2۔ کمیٹی نے جب اپنی سابقہ سفارش میں یہ اتھا کرز نابالجبر پر بھی حدنافذکی جائے تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ تھا کہ جدود آرڈ نینس کی دفعہ 6 میں '' زنابالجبر'' موجب حدکی جو تحریف اور جو احکام درج ہیں ، انہی کو بحال کیا جائے لیکن بل میں اس کے بجائے وہاں دوسری تعریف درج کر دی گئی ہے اور اس کے نتیج میں سولہ سال سے کم عمر لڑکی کو نابالغ قرار دے کر اس کی مرضی کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے حالانکہ شرعاً بلوغت کے لیے نابالغ قرار دے کر اس کی مرضی کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے حالانکہ شرعاً بلوغت کے لیے علامات بلوغ (Puberty) کافی ہیں اور اس کے بعد اس کی رضا مندی میں شرعاً معتبر ہے لئذا ہمار نے ذریک ذنا آرڈ نینس کی دفعہ 6 کو جوں کا توں بحال کر دینا ضروری ہے اور اگر موجودہ دفعہ برقر ارر ہے تو بل کی دفعہ 6 کو جوں کا توں بحال کر دینا ضروری ہے اور اگر موجودہ دفعہ برقر ارر ہے تو بل کی دفعہ 12 کی ذیلی دفعہ (7) اس طرح بنائی جائے۔

With or without her consent when she is nonadult.

3- بل کی دفعہ B-12 کے ذریعے جرم زنا (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء
میں دفعہ A-6 کا اضافہ کیا گیا ہے جو ہمارے نزدیک بالکل غلط ہے اور اس سے وہ متفقہ
امورغیر موثر ہوجا کیں گے جن پر ہماری پہلی نشست میں اتفاق رائے ہوا تھا تمام فو جداری
قوانین میں یہ بات مسلم رہی ہے کہا گر ملزم پر بڑا جرم ثابت نہ ہو سکے تو وہی عدالت ملزم کو
کمتر جرم کی سرا دے سکتی ہے ، بشر طیکہ وہ کمتر جرم اس پر ثابت ہوجائے کیکن نہ جانے کیوں
جرم زنا بالجبر اور زنا بالرضا کو اس اصول ہے مشکی رکھا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی
خاتون نے ملزم کے خلاف زنا بالجبر موجب حدکا مقدمہ درج کرایا ہولیکن عدالت کے
مامنے موجب حد جرم ثابت نہ ہو سکا تو عدالت اس خاتون کی فریا دری کے لیے ملزم کو
تخریری سر انہیں دے سکتی ۔ اس کے لیے اس کو یا دوبارہ مقدمہ دائر کرنا ہوگا یا پھرظلم پرصبر کر
کے بیٹے جانا ہوگا۔

لہذا ہمارے بزدیک بل میں دفعہ 6A کا اضافہ کرنے کی جو تبحویز دی گئے ہے وہ قطعی غیر منصفانہ اور غلطہ ہے اور اسے حذف کرنا ضروری ہے اور اسے حذف کرنے کے نتیج میں جرم

ز نا ( نفاذ حدود ) آرڈنینس کی دفعہ 20 کی پہلی Proviso کو بحال رکھنا بھی ضروری ہے جسے مجوزہ بل میں حذف کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔

4 بل کے پیراگراف نمبر 3 میں 203C کا اضافہ کیا گیا ہے اوراس کی ذیلی دفعہ 2 میں استخافہ درج کرانے کے لیے بیٹر طالگائی گئے ہے کہ مستخیث دوعینی گواہ پیش کرے ۔ اوّل تو بیتو بری جرم ہے اور اس کے لیے مناسب بیہ ہوتا کہ اسے قابل دست اندازی پولیس Congnizable قرار دے کراس کے غلط استعال سے بیخے کے لیے کم از کم ایس پی کے درج کے پولیس آفیسر کو تفتیش کا اختیار دیا جا تا اور عدالت کے ورانٹ کے مائیس پی کے درج کے پولیس آفیسر کو تفتیش کا اختیار دیا جا تا اور عدالت کے ورانٹ کے بیٹیرگر فناری کو ممنوع کر دیا جا تا لیکن اگر اس وجہ اس کو استخاف شامار وری ہے کیونکہ تو ریس مجھا جائے تو دوعینی گواہوں کی شہادت پیش کرنا یہاں غیر ضروری ہے کیونکہ تو ریس مجھا جائے تو دوعینی گواہوں کی شہادت پیش کرنا یہاں غیر ضروری ہے کیونکہ تو ریس موتے بلکہ ایک قابل اعتبار گواہ یا قرائن شہادت کے شوت کے لیے دوعینی گواہوں کی شہادت بیش کرنا یہاں غیر ضروری ہے کیونکہ تو ریس میں ان گیا۔ AT کے جوائے دومیش کا کونکہ وی کے دومیش کی بیش بانا گیا۔ LEAST TWO EYE WITNESSNES کونکہ فیس بانا گیا۔

5- جرم زنا (نفاذِ حدود) آرڈنینس 1979ء کی دفعہ 7 کوبل ہے۔ گیا ہے۔اس بھی کوئی معقول وجہ ہیں ہے۔

ہمارے بزدیک جن امور پر انفاق رائے ہواتھا!ن کے موثر نفاذ کے لیے مندرجہ بالا پانچ ترمیمات نہایت ضروری ہیں اور ان کے بغیر ان متفقہ امور کے غیر موثر ہوجانے کا توی خدشہ ہے لہذا فہ کورہ انفاق رائے کے بعد زیر نظر مسودے سے ہمارا انفاق ان ترمیمات پر موقو ف ہے۔امید ہے کہ مسودے کو بامعنی بنانے کے لیے بیتر میمات مسودے میں شامل کی جا تیں گی۔

(بشكرىيە:روزنامەنوائےوفت كراچى:24،23نومبر 2006ء)

# قرآن وسنت کی روشنی میں ''مخفظ خوا تین بل'' کا تجزییہ

مفتى منيب الرحمٰن

پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو تحفظ خواتین بل 2006ء منظور کیا ہے، وہ اپنے مقاصد مابعد مرتب ہونے والے اثرات ونتائج اور متن کے اعتبار سے قرآن وسنت اور مقاصد شریعت کے منافی ہے۔ چونکہ آئین پارلیمنٹ کواس بات کا پابند بنا تا ہے کہ قانون سازی قرآن وسنت کے مطابق ہو، لہذا ہے اصولی طور پر آئین کے بھی منافی ہے اور قرار دادِ مقاصد کے بھی منافی ہے اور قرار دادِ مقاصد کے بھی منافی ہے ، جے آئین کا مؤثر حصہ قرار دیا جا چکا ہے۔

جهاری رائے میں جوامور قرآن وسنت اور مقاصد شریعت کے منافی ہیں وہ بہیں:

1- قرآن وسنت کی رو سے زنا ، ایک سنگین جرم ہے، اس کامفہوم ہر شخص کے دبن میں واضح ہے لیکن قانونی اقاضوں کی شکیل کے لیے اس کی با قاعدہ قانونی اور شرع تعریف کردی گئی ہے اور میہ جرم اگر شرعی معیار ( یعنی چار مینی گواہ یا مجرم کا اقرار واعتراف جرم ) کے مطابق ثابت ہوجائے تو ''موجب حد'' ہے اور اس پر حد شرعی نافذ ہوگی ، جوغیر شادی شدہ کے لیے سوکوڑ ہے جینانچے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

ترجمہ: ''ذانی عورت اور ذانی مرد میں ہے ہرایک کوسوکوڑ نے لگاؤ،اگرتم اللہ اور آخرت کے دن پر (حقیقت میں) ایمان لاتے ہوتو تہمیں اللہ کے دین کی خاطر ان دونوں پر (حدِ شرعی نافذ کرنے میں) کسی نرمی (رعایت) کابر تاؤنہیں کرنا چاہیے۔' (سورة النور:2) اور شادی شدہ کے لیے اس فعل خبیث کی سزا، رجم (سنگسار کرنا) ہے۔ رجم کی سزا سورة الما کدة: 43 ہے اشارة النص کے طور پر اور احادیث مبار کہ سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔ رجم 13 احادیث مرسلہ، 14 آثار تابعین اور 5 فقاوائے تابعین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، جو حد تو اتر کو پہنچ جاتا ہے، چنا نچے حضرت جابر بن عبد اللہ انصار ک

بیان کرتے ہیں کہ:

"ایک مسلمان شادی شده مخص رسول النوایشی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پراس نے اعترانی بیان دیا کہ اس نے زنا کیا ہے، پھراس نے چار بارا ہے اوپرا قرارِ جرم کیا، تو رسول النوایشی نے عمر فرمایا کہ اسے رجم (سنگسار) کردیا جائے۔"

( صحیح بخاری، کتاب الحدود:4/253مبطوعدداراحیاءالتراث العربی، بیروت) ہم اختصار کے بیش نظرتمام احادیث مبار کدورج نہیں کررہے۔

اوراس مدے بارے میں قرآن وسنت میں زنا بالجر (RAPE) کی کوئی تقییم نہیں ہے، بلکہ فرق صرف یہ ہوگا کہ زنا بالرضا میں فریقین پر مدجاری ہوگی اور زنا بالجرکی صورت میں وہ فریق جس کو مجبور کر دیا جانا پایہ جوت کو پہنچ جائے اسے باعزت بری کر دیا جائے گا، لہٰذا جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ، مزنیہ بالجبر (Raped Victim) کو بھی مدود آرڈ نینس کے تحت زنا کا مجرم گر دانا جاتا تھا، یہ صرح بہتان اور کذب وافتراء ہے، مدود آرڈ نینس میں الیی کوئی بات نہیں ہے، البتہ جرکو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا۔ خود رسول آرڈ نینس میں الیی کوئی بات نہیں ہے، البتہ جرکو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا۔ خود رسول التھا ہے کہ سامنے جب زنا بالجبر کا مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے دمزنیہ بالجبر'' کو باعزت بری کر دیا، ہم اختصار کی بناء پر عدیث درج نہیں کر دیا۔

جبکہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ'' شخفظ خواتین بل' میں زنا بالجبر کو حد ہے نکال کر تعزیرات پاکتان کے تحت محض ایک تعزیری جرم قراردے دیا گیا ہے۔ بیام پارلیمنٹ میں پیش کردہ بل میں ایکٹ نمبر 45، باب 1860ء میں نئی دفعہ کی شمولیت کے تحت دفعہ نمبر 376، بعنوان'' زنابالجبر کے لیے سزا' میں موجود ہے، جو بہہے:''جوکوئی زنابالجبر کا ارتکاب کرتا ہے، اسے سزائے موت یا کسی ایک قیم کی سزائے قید، جو کم سے کم پانچ سال یا زیادہ سے زیادہ چیس سال تک ہوسکتی ہے اور جرمانے کی سزاکا بھی مستوجب ہوگا۔'' (بحوالہ: موزنامہ جنگ، جعرات 16 نومبر 2006ء)

والم المنظمة والمال المنظمة والمال المنظمة والمنظمة والمن

ندکورہ بالاسز ا، قرآن وسنت کے صریح منافی ہے ، کیونکہ اس میں زنا بالجبر کوسز ا، سزائے موت یا پانچ ہے بچیس سال کی قید بہتے جر مانہ رکھی گئی ہے ، جبکہ قرآن وسنت میں '' زنا بالجبر' اگر شرعی معیار کے مطابق ہوجائے تو اس کی سزاشا دی شدہ کے لیے متعین طور پر رجم ہے۔ (ملاحظہ ہو بسنن تر ندی: 2/412 رقم الحدیث: 1454 ، دارالکتب العلمیہ ، بیروت ) اور غیر شادی شدہ کے لیے سوکوڑے ہیں۔ (ملاحظہ ہو بسورۃ النور: 2)

اس سلسلے میں قرآن وسنت کے حوالے ہے ہم اپنے موقف کوشر ورع میں ثابت کر چکے ہیں ۔ زنا بالجبر کو مطلقاً حد ہے نکال دینا ،قرآن وسنت کا صریح انکار ہے ۔ جولوگ یہ پرو بیگنڈہ کررہے تھے کہ زنا بالجبر شدید ترین جرم ہے ،لہذااس کی سزابھی شدید ترین اور عبرت ناک ہونی چا ہے ۔ انہوں نے اس موجودہ پاس کروہ بل میں بیسزا،سزائے موت یا پانچ تا پچپیں سال قید بہتے جر ماندر کھ کرا ہے نجے کی صوابد ید پرچھوڑ دیا ہے ، یعنی اگر نجے چا ہے تو زنا بالجبر کے علین جرم کے مرتکب شخص کو صرف پانچ سال قید اور جر مانہ کی سزادے کر بری کے دریا بالجبر کے علین جرم کے مرتکب شخص کو صرف پانچ سال قید اور جر مانہ کی سزادے کر بری کے دریا وربید اللہ تعالی کی قائم کر دہ حدود سے کھلی بعناوت ہے ۔ چنا نچہ اللہ تعالی ارشا و فرما تا

ترجمہ:''اور جواللہ تعالیٰ کی حدود ہے آگے بڑھے (بینی مخالفت کریے) تو وہی لوگ ظالم ہیں۔''(سورة البقرة:229)

جب به قانون میں زنا بالجبر کی سزامیں کچک رکھ دی گئی ہے اور اسے بچ کی صوابد ید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ چھوڑ دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے منظور کر دہ اس بل میں زنا بالجبر کے علین جرم کے مرتکب شخص سے جرمانہ وصول کرنے کا ذکر بھی سطور بالا میں درج ہے، جو کہ قرآن وسنت کی صریح مخالفت ہے، وصول کرنے کا ذکر بھی سطور بالا میں درج ہے، جو کہ قرآن وسنت کی صریح مخالفت ہے، چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت فالد الجھنی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں: داکی شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں

آپ کواللہ کا واسطہ دے کرعرض کرتا ہوں کہ ہمارے مابین کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ فرما نیں،اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا اور بیٹن ، پہلے تخص سے زیا دہ سمجھ دارتھا ، کہنے لگا کہ اس نے سے کہا، ہمارے مابین کتاب الله کی روشنی میں فیصلہ فرما ئیں اور مجھے بھی کچھے کہنے کی اجازت عطا فرما ئیں۔حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو،تو فریق ثانی نے کہا کہ میرابیٹا اس کے اہل خانہ میں مزدوری کرتا تھا اور اس نے اس کی بیوی ہے زنا کرلیا ،تو میں نے اس کے فدریہ کے طور پران کوسو بکریاں اور ایک غلام دیا ، پھر میں نے اہل علم ہے یو جھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر سوکوڑوں کی سز ااور ایک سال کے لیے جلاوطنی ہے اوراس کی بیوی پرسنگسار کرنے کی سزاہے۔ پس حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:'' بچھے تتم ہے اس ذات افدس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ، میں ضرور تمہارے درمیان کتاب اللہ کی روشی میں فیصلہ کروں گا ،سو بکریاں اور غلام تجھے واپس کر وسیئے جائیں گے اور تیرے بیٹے پرسوکوڑوں کی سز ااور جلا وطنی لا زم ہے اور (پھر آپ نے ایک قریب بیٹھے صحافی سے فرمایا) اے انیں! صبح کواس عورت کے پاس جاؤ اور اس ہے یوچھو، اگر وہ اعتراف جرم کرے تو اسے رجم کردو۔ ( راوی کہتا ہے کہ ) اس عورت نے اعتراف جرم كرليا اوراي دم كرديا گيا."

( می بخاری شریف، کتاب الحدود: 4 /264، رقم الحدیث:6860,6859، میلوعدداراحیاءالتراث العربی، بیروت) مبطوعدداراحیاءالتراث العربی، بیروت)

ای حدیث مبارکہ سے ٹابت ہوا کہ زنا''موجب حد'' میں جسمانی سزاہے مانی جرمانہ یا۔

2- قرآن دسنت کی روشنی میں حدِ زنا کے قیام کے لیے جیار عینی گواہوں یا اقرار واعتراف کا پیا جانا ضروری ہے جبکہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ خواتین بل میں زنا بالجبر کی سزا میں عینی گواہی کو قطعاً نظرانداز کر دیا گیا ہے،اس امرکو پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کی دفعہ

376 کے متعلق ٹیبل نمبر 4 میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے ، بیقر آن وسنت اور اسلام سے کھلی بغاوت ہے، چنانچے اللہ تعالی ارشا دفر ما تاہے:

ترجمہ:''اورجس نے غیراسلامی قانون جاہاتو (وہ) اس سے ہرگز قبول نہیں کیاجائے گا۔''(سورۃ آل عمران:85)

نیز ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمہ:''اور جواللہ کے نازل کیے ہوئے (احکام) کے موافق فیصلہ نہ کریں سووہی لوگ کا فرہیں۔''(سورۃ المائدۃ:44)

ترجمہ:''اور جولوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے (احکام) کے مطابق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ فاسق ہیں۔''(سورۃ المائدۃ:47)

ان آیات کریمہ کے مخاطب حکمران ہیں، کیوں کہ احکام الہی کونا فذکر تا ، فرد کی نہیں اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے ، چنا نچہ ان آیات مبار کہ میں ان حکمرا نوں کو جواللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں ، بالتر تیب کا فر ، ظالم اور فاسق قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جو حکمران تساہل کی وجہ ہے اللہ کے احکام کونا فذنہ کریں ، وہ فاسق ہیں اور جو تمر داور سرکتی کے سبب اللہ تعالیٰ کے احکام کونا فذنہ کریں وہ ظالم ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کونا فذنہ کریں وہ ظالم ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا سرے سے انکار کردیں وہ کا فرہیں۔

3- پارلیمنٹ کے منظور کردہ تحفظ خواتین بل کی ترمیم نمبر 14 میں آرڈنینس نمبر 7 مجربیہ 1979ء کی دفعہ 6اور 7 کو حذف کیا گیا ہے ، چنانچے منظور کردہ بل کی ترمیم نمبر 14 میں واضح طور پرموجود ہے کہ' زنا کا جرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء آرڈنینس نمبر 7 مجربیہ 1979ء کی دفعات 6اور 7 کوحذف کردیا جائے گا۔ (بحوالہ روزنامہ جنگ: ہفتہ 18 نومبر 2006ء)

اس ترمیم کے مطابق آرڈ نینس نمبر 1979،7 ء کی دفعہ 6 کوکلی طور پرمنسوخ کر دیا گیا

ہے۔حالانکہ آرڈنینس 1979ء کی دفعہ 6 میں زنا بالجبر کے لیے درج ذیل سزائیں مقرر کی گئی تھیں:

(ل) اگرمردیاعورت محصن (بعنی شادی شده) ہے تواس کو کسی جائے عام پررجم (ہنگسار) کرکے ہلاک کردیا جائے گا۔

(ب) اگرمردیاعورت محصن نہیں ہے (لیعنی غیر شادی شدہ ہے) تو جائے عام پر کوڑوں کی سزا، جس کی تعداد 100 کوڑ ہے ہوگی، دی جائے گی اور کوئی دیگر سزا، جس میں سزائے موت بھی شامل ہے، دی جائے گی جو کہ عدالبت، حالات مقدمہ کے مدنظر مناسب سمجھے۔ (نیواسلا کم لاز 1979ء صفحہ: 61، منصور بک ہاؤس، لاہور)

حدود آرڈنینس کی دفعہ 6 میں موجودان سزاؤں (لیعنی الف اورب) کوپڑھنے کے بعد ایک باشعورانسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس دفعہ کو کلی طور پرمنسوخ کرنے کا مقصداس دفعہ میں موجود حدود الہی کوختم کرنے کے سوااور پچھ بیس ہوسکتا۔

4 پارلیمنٹ کے منظور کردہ تحفظ خوا تین بل میں زنا بالرضا ''موجب حد''کو قابل دست اندازی پولیس جرم سے خارج کردیا گیا ہے۔اس امرکو یارلیمنٹ کے منظور کردہ بیل کے ٹیبل نمبر 8 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ زنا بالرضا کو قابل دست اندازی پولیس جرم سے خارج کرنے کے معنی یہ جیس کہ منظر م کو پکڑ کر عدالت میں لانا، گواہوں کو پکڑ کر عدالت میں پیش کرنا اور موقع پرموجود قر ائن و شواہد کو جمع کرنے کی ذمہ داری سے حکومت دست بردار ہو بیش کرنا اور موقع پرموجود قر ائن و شواہد کو جمع کرنے کی ذمہ داری سے حکومت دست بردار ہو گئی ہے اور مستغیث پر بید ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ وہ مقد مات جو براور است نج کی عدالت میں دائر ہوتے ہیں، ہفتوں اور مہینوں ان کی ساعت کی ثوبت نہیں آتی اور اس دور ان میں قر ائن و واقعات کی شہادت (Circusmtancial) کی نوبت نہیں آتی اور اس دور ان میں قر ائن و واقعات کی شہادت Evidence)

و المنظمة وال المنظمة وال المنظمة وال المنظمة والمنظمة ول

6۔ پارلیمن کے منظور کردہ شخفظ خواتین بل میں آرڈنینس نمبر 7 مجریہ 1979ء کی دفعہ 3 کوحذف کیا گیا ہے،اس امرکوتو می اسمبلی کے منظور کردہ بل کی ترمیم نمبر 1979ء کی دفعہ 3 کوحذف کیا گیا ہے،اس امرکوتو می اسمبلی کے منظور کردہ بل کی ترمیم نمبر 1979ء کا سکتا ہے، جو یہ ہے: '' زنا کے جرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء آرڈنینس نمبر 7 مجریہ 1979ء) کی دفعہ 3 کوحذف کردیا جائے گا۔'' (روزنامہ جنگ: 18 نومبر 2006ء)

ندکورہ آرڈنینس کی دفعہ 3 کہ جس کو کلی طور پر حذف کیا گیا ہے وہ ایہ ہے: '' آرڈنینس دیگر قوانین پر غالب ہوگا، بعنی آرڈنینس ہذا کے احکام کسی دیگر نافذ الوقت میں درج کسی امر کے باوصف مؤثر ہوں گے۔'' (نیواسلا مک لاز: 1979ء صفحہ 55 منصور بک ہاؤس ، لاہور)

بید دفعہ 3 کہ جس کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کے سبب حدود آرڈنینس کوان جرائم سے متعلق دوسر ہے کئی بھی قانون پر بالا دس (Over Ridingeffect) دی گئی تھی ، اس کوختم کر دیا گیا ہے، جس کے نتیج میں حدودِ الہٰی کی قانونی حیثیت (Legal Status) عام تعزیری قوانین کے برابر ہوجائے گی۔ علماء کمیٹی نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ مجوزہ بل میں مندرجہ ذیل دفعہ شامل کر دی جائے۔

''اس قانون کی تعبیروتشر تک سے متعلق کسی جھی دوسرے قانون کے مقابلے میں قرآن و سنت کو ہالا دستی حاصل ہوگی۔''اسے شامل نہیں کیا گیا۔

7- پارلیمن کے منظور کردہ تحفظ خواتین بل میں آرڈنیس نمبر 7 جُریہ
1979ء کی دفعہ 4 میں لفظ' جائز'' کوحذف کیا گیا ہے، اس امر کو پارلیمن کے منظور کردہ

بل کی ترمیم نمبر 13 میں دیکھا جاسکتا ہے، جو یہ ہے: '' زنا کا جرم ( نفاذِ حدود ) آرڈنینس

1979ء ( آرڈنینس نمبر 7 مجریہ 1979ء ) میں دفعہ 4 میں لفظ' جائز طور پر'اور فہ کورہ دفعہ

کآخر میں تشری کوحذف کردیا جائے گا۔ ( بحوالہ روزنامہ جنگ: ہفتہ 18 نومبر 2006ء )

حدود آرڈنینس کی فہ کورہ دفعہ 4 جس سے لفظ' جائز'' کوختم کیا گیا ہے، وہ یہ ہے: ''

ایک مرداور ایک عورت زنا کے مرتکب کہلا کیں گے۔ اگر وہ باہمی جائز شادی کے بغیر

بالارادہ مباشرت کریں۔' ( نیواسلا مک لاز: 1979ء صفحہ 55 منصور بک ہاؤس، لاہور )

بالارادہ مباشرت کریں۔' ( نیواسلا مک لاز: 1979ء صفحہ 55 منصور بک ہاؤس، لاہور )

مرادوہ نکاح ہے جوشر کی تقاضوں کے مطابق ہو۔ جب اس سے لفظ جائز کوختم کردیا جائے گا

مرادوہ نکاح ہے جوشر کی تقاضوں کے مطابق ہو۔ جب اس سے لفظ جائز کوختم کردیا جائے گا

تو مطلق دعوائے نکاح ہی سزا ہے بیجنے کے لیے کانی ہوگا، چا ہے وہ دعوائے نکائِ شریعت کے معیار کے مطابق جائز خابت نہ ہو، زبانی دعوئی یا جعلی کا غذی کارروائی کی بناء پر بھی مجرم حصوب حالے گا۔

8- پارلیمنٹ کے منظور کردہ خواتین بل میں موجودا یکٹ 45، بابت 1860ء میں نئی دفعہ شمولیت کے تخت دفعہ 375، بعنوان زنا بالجبر کی شق پنجم میں بیددرج ہے کہ 'اس کی دفعہ شمولیت کے تخت دفعہ 375، بعنوان زنا بالجبر کی شق پنجم میں بیددرج ہے کہ 'اس کی رضا مندی سے یااس کے بغیر جبکہ وہ سولہ سال سے کم عمر کی ہو۔' (بحوالدروزنامہ جنگ: بروز جمعرات 16 نومبر 2006ء)

ندکورہ دفعہ کے تحت سولہ برس سے کم عمر (مثلاً 15 سال، 11 ماہ، 29 دن) کی عاقلہ بالغہ خاتون کے ساتھ اس کی رضا مندی سے زنا کیا گیا ہوتو مردکوزنا بالجبر کا مرتکب قرار دے بالغہ خاتون کے ساتھ اس کی رضا مندی سے زنا کیا گیا ہوتو مردکوزنا بالجبر کا مرتکب قرار دے

کرسزادی جائے گی اور اپنی مرضی ہے زنا کرنے والی عاقلہ بالغہ عورت کوار تکاب وثبوت جرم کے باوجود باعزت بری کر دیا جائے گا اور وہ سزا ہے کمل طور پر محفوظ رہے گی ، میتر آن وسنت اور شریعت کی صریح خلاف ورزی ہے اور اس سے فحاشی کو فروغ ملے گا، بیرہ ہی قانونی یوزیش ہے جواس وقت امریکا اور یورپ میں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ: ''اور جواللداور اس کے رسول طابعتی کی نافر مانی کرے اور اس کی (قائم کردہ) حدود ہے تنجاوز کرے تواللہ تعالیٰ اسے (جہنم کی) آگ میں داخل کرے گا،جس میں (وہ) ہمیشہ رہے گااوراس کے لیے ذلت کاعذاب ہے۔'' (سورۃ النساء:14) حدودِ آردُ نینس کے تحت اگر کسی شخص کے خلاف زنا''موجب حد'' کاالزام ہواورمقدے میں حد کی شرائط پوری نہ ہوں ،لیکن فی الجملہ جرم ثابت ہوجائے تو اسے دفعہ 10 (3) کے تحت تعزیری سزادی جاسکتی تھی الیکن منظور کردہ بل کی روسے ضابطہ تو جداری میں وفعہ 203 کاجواضا فہ کیا گیا ہے،اس کی شق نمبر 6 میں لکھ دیا گیا ہے کہ جوزنا''موجب حد' کے الزام سے بری ہوگیا ہو،اس کے خلاف فحاشی کا کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا جاسکتا۔اس ہے ریہ بات واضح ہے کہ می مخض کے خلاف عورت نے زنا بالجبر کا الزام عا کد کیا ہواور جبر کے ثبوت میں شک رہ جائے تو ملزم بری ہوجائے گااوراس کے خلاف فحاشی کی دفعہ کے تحت بھی کوئی کارروائی نہیں کی جاسکے گی۔

"اب یہاں یہ بات تو ثابت ہے کہ جرم ہوا ہے اور مستغیثہ نے پولیس کے باس زنا بالجبر کے مقد ہے کا اندراج کرایا ہے لیکن جر ثابت نہیں ہوسکا،اس کی وجوہ دوہو کتی ہیں:

(1) مجرم ہااثر تھااوراس نے موقع اور قرائن کی شہادتوں کو اپنی طاقت واثر سے تلف کر دیا، ضائع کرادیا، پولیس نے با شخص کے خوف سے حقائق کوتلف کر دیا یا چھیا دیا یا مجرم اتنا جابر اور طاقت ور ہے کہ اس کے خوف سے کوئی گواہ عدالت میں گواہی دینے کی ہمت ہی نہیں کرسکتا، لہذا مندرجہ باشق کی روسے وہ زنا بالجبر کے الزام سے تو باعز ت بری ہو

جائے گا اور پھراس کے خلاف فحاشی کا مقدمہ بھی درج نہیں ہوسکے گاتا کہ اسے قطعا کوئی سزا نیل سکے، ہماری بارلیمنٹ کے فاصل ممبران کی اس دانش مندی سے عورت کو'' مثالی شخفظ'' طلے گا،کسی نے پچ کہا ہے:

علے گا،کسی نے پچ کہا ہے:
علے گا،کسی نے پچ کہا ہے:

#### جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرنے

(2) ابتداءِ جرم تو باہمی رضا مندی ہے ہوا تھا، کین عزت بچانے کے لیے RAPE کا دعویٰ کر دیا، اب چونکہ عورت کو ہرفتم کی سزا ہے بچانا مقصود ہے، لہذا اس کی فاطر مرد کو بھی باعزت بری کر دیا گیا اور فحاشی (Lewdness) کے الزام میں جو کم تر سزا مجرمین کوئل سکتی تھی، اس قانون نے اس کے امکانات کوختم کر ویا۔ اب اس سے فحاشی کو فروغ ملے گا۔

10- قذف آرڈ نینس کی دفعہ 14 میں قرآن کریم کے بیان کے ہوئے لعان،
یعنی اگر کوئی مردانی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور چار گواہ پیش نہ کر سکے تو عورت کے مطالبے پراسے لعان کی کارروائی میں قسمیں کھائی ہوں گی اور میاں بیوی کی قسموں کے بعد ان کے درمیان فنخ نکاح کردیا جائے گا۔ قذف آرڈ نینس میں کہا گیا ہے کہ اگر شو ہر لعان کی کارروائی سے انکار کر بے تو اسے اس وقت تک حراست میں رکھا جائے گا، جب تک وہ لعان پرآمادہ نہ ہو، منظور کردہ بل میں یہ حصہ حذف کردیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شو ہر لعان پرآمادہ نہ ہو، منظور کردہ بل میں یہ حصہ حذف کردیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شو ہر لعان پرآمادہ نہ ہوتو عورت ہے ہی ہے گئی رہے گی۔ نہ بی اپنی ہے گنا ہی لعان کے اگر شو ہر لعان پرآمادہ نہ ہوتو عورت ہے ہی میں گئی رہے گی۔ نہ بی اپنی ہے گنا ہی لعان کے ذریعے ثابت کر سکے گی اور نہ نکاح فنخ کرا سکے گی۔

ید و فعداس کے شامل کی گئی کہ سیکولر فلفہ قانون میں کسی شخص کو کسی جرم کے اقر اربیاا نکار پرمجور نہیں کیا جاسکتا، وہ عدالت کو کسی سوال کے جواب میں نہ 'نہاں' اور نہ ہی ''نہ' بلکہ کہہ دے کر No Comments تو عدالت اسے پھے نہیں کہے گی، اس سیکولر فلفہ قانون کو اسلام کے قانون لعان پر بالا دی Over Ridingeffect بالا دی عطاکر دی گئی ہے۔

نیز قذف آرڈنینس میں کہا گیا ہے کہ اگر لعان کی کارروائی کے دوران عورت زنا کا اعتراف کر لے قواس پر زنا کی سزاجاری ہوگی۔ منظور کردہ بل میں بیر حصہ بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اعتراف کر لینے کے بعد سزائے زنا کے جاری نہ ہونے کے کوئی معنی نہیں ہیں ، جبکہ لعان کی کارروائی عورت کے مطالبے پر ہی شروع ہوتی ہے اور اے اعتراف کرنے پر کوئی مجبور نہیں کرتا۔

### شخفظ خوا تنین بل کے اثر ات ونتائج:

1- اگریبل تمام مراحل طے کر کے خدانخواستہ قانون کا درجہ حاصل کرلیتا ہے تو اسے''قانون شحفظ خواتین'' کے بجائے''قانون برائے فروغ فحاشی'' کا نام دینا زیادہ مناسب ہوگا۔

2۔ عملاً پاکستان قرآن وسنت کے صریح احکام اور پاکیزہ ساجی اقدار کے ماحول سے نکل کرمغرب کے بے غیرتی اور بے میتی اور فروغ فحاشی کے ماحول میں چلا ماح کے ۔ حائے گا۔

3- جب قانون ، زنا اور فحاشی کورو کئے میں ناکام رہےگا ، بلکہ قانون کا علامتی خوف بھی اٹھ جائے گا ، تو پاکستان میں کاروکاری ، غیرت کے نام پرتل اور ماوراءِ عدالت انقامی کارروائیوں کو فروغ ملے گا ، کیونکہ پاکستانی معاشرہ بالعموم اور مسلمان بالحضوص اس بے غیرتی کوہضم نہیں کریا ئیں گے۔

4۔ غیرشادی شدہ جوڑے ہمغرب کی طرح استھے رہنا جا ہیں یا ہوٹل میں کمرہ کب کر کے سیاہ کاری کرنا جا ہیں توانہیں قانون کا کوئی ڈرنہیں رہےگا۔

5۔ صدرامریکا جارج واکر بش اور وزیراعظم برطانیے ٹونی بلیئر نے برملااس قانون کی تحسین کی ہے،ا ہے روش خیالی،آزادروی اور جدت پیندی کا مظہر قرار دیا ہے۔ ہم آپ ہے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کرسوچیں کہ جس قانون کی تعریف و تحسین یہود و نصار کی کریں ،امت مسلمہ پر ہرسوآگ برسانہ والے بش اور ٹونی بلیئر کریں ،کیاوہ قرآن وسنت کے مطابق ہوسکتا ہے؟ ان کی تحسین اس امر کی دلیل ہے کہ یہ مقاصد کفر کو پورا کررہا ہے اور اس کے برعکس دین کا در در کھنے والے تمام مسلمان اور علماء غمز دہ ہیں ، رنجیدہ ہیں اور اس کے خلاف سرایا احتجاج ہیں۔

ہماری رائے میں پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو'' شخفظ خواتین بل'' کا نام دینا، صرت کے منظور کردہ بل کو'' شخفظ خواتین بل'' کا نام دینا، صرت مداق ہے، اس میں خواتین کوغیر محفوظ تو کردیا گیا ہے، ان کو شخفظ عطانہیں کیا گیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کا لے جیشتی کا نام''مش الزمان' یا''نورالزمان' رکھ دیں۔

ایک ٹیکنیکل اعتراض بیہ کیا جاتا ہے کہ 1973ء کا دستور اسلامی ہے، اس پر علاء نے دستخط کیے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کیا، جب کہ حدود آر ڈنینس 1979ء میں آیا ہے، تو اس کا جواب میہ ہے کہ Bindings) تھیں:

- (1) ہے کہ قرآن وسنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔
- 2) بیرکه تمام موجودہ قوانین کو دس سال کے اندراسلام کے مطابق ڈھال لیا جاسئے گا۔

توائر 1973ء کے آئین پرلفظا اور معنی عمل کیا گیا ہوتو بھی 1983ء سے پہلے پہلے توانین حدوداور قوانین قصاص کا نا فذکر نالازی ، قانونی تقاضه تھا۔ علماء کی تیجو مز:

تحفظ خواتین بل کے لیے ہم نے حکومت کو جو تجاویز پیش کی تھیں، وہ یہ ہیں:

1 خواتین کو وراشت سے محروم کرنے کو قابل تعزیر جرم قراز دیا جائے ،
جاگیردار معاشرے میں اگر کسی خاتون کے لیے خاندان کے اندر متوازی رشتہ موجود نہ ہوتو
اس کی'' قرآن سے شادی''کردی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے غیر شادی شدہ رہنے پر
مجود کردیا جاتا ہے تا کہ اس کے ذریعے وراشت خاندان سے باہر نہ جائے۔

2- بیرکہ عاقلہ بالغہ عورت کی ،اس کی مرضی کے خلاف جبراً شادی کرانے کو تعزیری جرم قرار دیا جائے۔

3- بیرکہ زمانہ جاہلیت کی طرح" نکاح شغار" جسے آج کل" ویٹرسٹن" کہا جاتا ہے۔ آج کل" ویٹرسٹن" کہا جاتا ہے اگراس میں کسی بھی جانب سے عورت کی رضا مندی ہو بیاان کا مہر مقرر نہ کیا جائے بلکہ ایک شخص اپنی بہن کا نکاح اپنی بیوی کے بدل مہر میں کردے، اسے تعزیری جرم قرار دیا جائے۔ جائے۔

4۔ یہ کہایک وقت میں تین طلاق (طلاقِ مغلظ) دینے کوتعزیری جرم قرار دیا جائے تا کہاس کی حوصلہ شکنی ہواوراس سلسلے میں شو ہر کے ساتھ و ثیقہ نویس ،اوتھ کمشنر،نوٹری ببلک اور گواہوں کوبھی شریک جرم سمجھا جائے۔

5۔ پیکہونی کی رسم کوتعزیری جرم قرار دیا جائے ، جس میں قصاص کے مالی بدل کے طور پر قاتل کے خاندان کے حروں سے کر کے طور پر قاتل کے خاندان کی جھوٹی بچیوں کا نکاح مقتول کے خاندان کے مردوں سے کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات عمروں میں بے انتہاء تفاوت ہوتا ہے ، اس سے اسلام اور پاکتان کی بدنا می ہوتی ہے۔

6۔ کاروکاری، غیرت کے نام پرتش اور ماورائے عدالت قتل و دیگر جرائم کا خاتمہ مقصود ہے تو قانون میں متاثرین جرائم اور مظلومین کو شحفظ دیا جائے، عدل کو بقینی بنایا جائے اور قانون کی حکمرانی قائم کی جائے، ورنہ مخض وعظ، تذکیریا اسمبلیوں میں تقاریہ سے ان جرائم کوروکانہیں جاسکے گا اور موجودہ قانون نے ان جرائم کے امکانات میں اضافہ کردیا

نوٹ: پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے بارے میں ہماری بیرائے خالص دین اصولوں پر بنی ہے،اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے،نہ ہماری کسی جماعت سے سیاسی وابستگی ہے اور نہ ہی حال یا مستلفتل میں کوئی سیاسی مقاصد ہیں ۔کوئی دلائل کی بنیا د پر ہماری کسی دائے سے اختلاف کر ہے تو بیاں کا حق ہے لیکن جس طرح ہر شعبہ زندگی میں اس شعبہ کے ماہرین دائے دیے کا حق رکھتے ہیں اور انہی کی دائے کو قابل توجہ مجھا جاتا ہے، اس طرح دین کو اتنا مظلوم نہ بنا دیا جائے کہ قرآن وسنت اور فقہ اسلامی کے ماہر انہ علم کے بغیر ہر شخص اسلام پراتھارٹی بننے کا دعویٰ کر ہے اور اپنی دائے کو حزف آخر سمجھے۔ شخص اسلام پراتھارٹی بننے کا دعویٰ کر ہے اور اپنی دائے کو حزف آخر سمجھے۔ (بشکریہ: روز نامہ جنگ کراچی: 27،26 نومبر 2006ء)

## خواتین کی آزادی تبیں برکاری کے لیے منظور کیا گیابل

قاضی حسین احمد، امیر جماعت اسلامی، صدر متحده مجلس عمل (انٹرویو: قاضی جاوید)

سوال:حقوق نسواں بل کی منظوری ہے ملک میں خواتین کو حقیقی آزادی حاصل ہوگی؟ جواب:اس بل کاحقو ق نسواں اورخوا تین کی آزادی ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیصرف ان چندخوا تین کو تحفظ فراہم کرتا ہے جوا پی مرضی ہے بدکاری کی مرتکب ہوں ۔اسلامی نظام میں فحاشی اور عربیانی اور بے حیائی و بدکاری کو حکومت رو کنے کی ذمہ داری ہے کیکن پرویز مشرف امریکہ کو بتانا جا بہتا ہے کہ میں پاکستان کے اسلامی معاشرے کوتمہارے مرضی کے مطابق ڈھالنے کی جراُت رکھتا ہوں۔جن جدود کے بارے میں مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ ہیہ الله نعالی کے مقرر کردہ قوانین ہیں اور جوبڑی جدوجہداور مطالبات کے بعدان کے نفاذ میں کامیاب ہوئے ، میں ان کوبھی تبدیل کرنے کی ہمت رکھتا ہوں اور میں ہی تمہارا اصل خدمت گارہوں ۔حدودتوا نین کی تندیلی میں امریکی دلچیسی کی وجہ ریہ ہے کہ وہ دنیا پڑھسکری اورمعاشي غلبے کے بعداسلامی تہذیب وثقافت اور ہماری معاشرت کوتبدیل کر کے پوری دنیا يرتبذي غلبه حاصل كرنا جا متا ہے۔ امريكه جا بتا ہے كه يورى دنيا ميں اس كى تہذيب وتدن اوراس کی اقدار اور معیارات مثالی سمجھے جانے لگیں۔اس کے لیے وہ خواتین کو بیریفین ولانے کی کوشش کررہے ہیں کہ اسلام نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اسلامی قوانین میں ان کے ساتھ امتیاز برتا گیا ہے۔ان کی میجی کوشش ہے کہ ہمارے خاندانی نظام میں رخنه ڈال کر ہماری تسل کوچنسی ہے راہ روی پر ڈال دیں۔ بد کاری اور زیامغربی تہذیب میں کوئی برائی نہیں ہے،ان کے نزویک میہ برائی اس وقت بنتی ہے جب اس میں زبروسی کی جائے۔اس کے پس منظر میں ان کا بیضور ہے کہ زنا بذات خودکوئی برائی نہیں ہے،اگراس

تحفظ حقوق نسوال بل

میں جر ہوتو وہ برائی ہے۔انہوں نے تو مردوں کی مردوں اورعورتوں کی عورتوں کے ساتھ۔ شادی کی اجازت دے دی ہے اور ہمارے معاشرے کو بھی اس راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ حدودِ الہی مقدس اور نا قابل تغییر ہیں اور ان سے باہر نکلنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ:'' اور جولوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔''(المائدۃ:44)

اورعلامه اقبال نے کہاہے:

تقدیر کے پابند نباتات اور جمادات مؤمن فقط احکام الہی کا ہے پابند

لین پرویز مشرف اوران کا قبلہ کہتا ہے کہ کوئی پابندی قبول نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ قرآن مجید میں دوطرح کے لوگ بتائے گئے ہیں، ایک متحق و پر ہیزگاراور دوسرے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے۔ مؤمن خواہشات نفس پر قابور کھتا ہے اور انہیں احکام الجی کا پابند بنا تا ہے جبکہ پرویز مشرف کی اصطلاح میں جولبرل ہوتا ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور کسی چیز کومقد می اور مستقل نہیں سمجھتا۔ یہ بل مغرب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم کسی چیز کومقد می نظروں میں اپنی آمریت کو قابل قبول بنانے کا مغربی اقد ام ہے جسے پرویز مشرف روثن خیالی قرار دیتے ہیں۔ روثن خیالی صرف یہ سمجھا گیا ہے اقد ام ہے جسے پرویز مشرف روثن خیالی قرار دیتے ہیں۔ روثن خیالی صرف یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ صدور اللہ کے خلاف قوانین بنائے جا کیں۔ یہ صورت حال جز ل مشرف کوروثن خیال کہ یہ صدور واللہ کے خلاف قوانین بنائے جا کیں۔ یہ صورت حال جز ل مشرف کوروثن خیال بنائے ہے کہ یہ صدور اللہ کے خلاف قوانین بنائے جا کیں۔ یہ صورت حال جز ل مشرف کوروثن خیال بنائے ہے کہ یہ کے کہ یہ کہ کا میں کہ یہ صدور واللہ کے خلاف قوانین بنائے جا کیں۔ یہ صورت حال جز ل مشرف کوروثن خیال بنائے ہیں کہ یہ صدور اللہ کے خلاف قوانین بنائے جا کیں۔ یہ صورت حال جز ل مشرف کوروثن خیال بنائے ہی کی بیانگی ہے کہ کی بی کوروثن خیال کی بنائے ہیں یا کتان کے خوام اس کو قبول نہیں کریں گے۔

۔ سوال: کیااس بل کے ذریعے قرار دادِ مقاصد کی خلاف ورزی کی گئی ہے؟ جواب: اسلامی نظام میں جن مفادات کا تغین الله اور رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے

كرديا ہے، ہم ان كے يابند ہيں، قرآن مجيد ميں ہے:

ترجمہ:''اے محد! تمہارے رب کی قتم ، بیر بھی مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں بیتم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں ، پھر جو پچھتم فیصلہ کرواس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ مربسرتشلیم کرلیں۔(النساء:65)

قراردادِ مقاصد میں ہم نے بیہ طے کر دیا ہے کہ اقتد اراعلیٰ کا ما لک اللہ تعالیٰ ہے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں اور قرآن وسنت کے دائر نے اور صدود میں رہ کرتمام معاملات کا فیصلہ کریں گے۔ بیبل اس سے بعادت ہے اور اس بات کا کھلا اظہار ہے کہ ہم کی چیز کے پابند ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ثابت کرو کہ بیاسلام کے خلاف ہے اور کیسے ثابت کیا جائے کہ چوہدری شجاعت حسین نے خود جنہوں نے علما کی کمیٹی بنائی تھی ان علماء نے متفقہ طور پر کہددیا ہے کہ بیاسلام اور قرآن وسنت کا حکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اب یا تو ہم پرویز مشرف اور چوہدری شجاعت حسین کو علمائے دین تعلیم کرلیں کہ اسلام اور غیر اسلام کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے بیا جو ہمارے دستور میں واضح طور پر موجود ہے کہ اسلامی معاملات میں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے بیا جو ہمارے دستور میں واضح طور پر موجود ہے کہ اسلامی معاملات میں علمائی حاصل کرتے ہیں تو اس میں ہم علمائے کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ہر طبقہ فکر رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اس میں ہم علمائے کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ہر طبقہ فکر رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اس میں ہم علمائے کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ہر طبقہ فکر کے دولوگوں نے کہا ہے کہ بیقر آن وہنت کی تعلیمات کی صرتے خلاف ورزی ہے۔

سوال: کیا اس بل سے ملک کوسیکولر اسٹیٹ بنانے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور اب یا کتان کامنتقبل سیکولرازم کے ساتھ وابستہ ہے؟

جواب: پرویزمشرف نے روش خیالی اور اعتدال پبندی کا جونظریہ پیش کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ملک اور اس کے نظام کوسیکولر بنا کرمغرب کے لیے قابل قبول بنادیں ہے کہ ہم اپنے ملک اور اس کے نظام کوسیکولر بنا کرمغرب کے مطابق ترامیم لائی جا بنادیں۔ اس کے لیے یہاں کے قوانین میں مغرب کی خواہشات کے مطابق ترامیم لائی جا رہی ہیں تاکہ یہاں مردوزن کے اختلاط اور بدکاری کی آزادی ہواور رقص وسروداور شراب و

موسیقی کی محفلین جمائی جاسکیں۔اس وجہ سے بید حسبہ بل پر واویلا مجارہ ہیں جس میں اسلامی شعائر کی پابندی کولازمی قرار دیا گیا ہے اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کاراستہ اختیار کیا گیا۔قرآن مجید میں ہے:

ترجمہ:'' بیرہ الوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخش دیں تو وہ نماز قائم کریں گےز کو ق دیں گے، نیکی کا تھم دیں گےاور برائی ہے منع کریں گے۔'' (الجج:41)

اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اقامت صلوۃ ، ایتائے زکوۃ ، اور معروف کو پھیلانے اور معرکورو کئے کے لیے اقد امات کرے۔ ہمارے حکمران اس کے بالکل برعکس منکر کو پھیلاتے ہیں اور اسلامی احکام اور اسلامی معاشرے کے بنیا دی اوصاف کومٹانے کی کوشش کررہے ہیں لیکن بیاس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم نے اس مسئلے پرقومی اسمبلی ہے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور مستعنی ہونے کے بعد ہم گھروں میں بیٹھنے کی بجائے لوگوں کے باس جا کیں فیصلہ کیا ہے اور مکمل اسلامی انقلاب کے لیے تحریک جلائیں گے باکستان کا مستقبل اسلام کے ساتھ وابستہ ہے ، یہاں کے عوام اسلام پندہیں اور وہ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں گے۔

سوال: اس بل کی منظوری کے بعد کیاد نیا پاکستان کوروش خیال اسلامی ملک تعلیم کرلے گا؟
جواب: بدکاری کی کھلی اجازت دینا کون کی روش خیالی ہے؟ اصل میں پرویز مشرف
کی خواہش ہے کہ ہم امریکہ اور پورپ کے معیار کے مطابق ہوں لیکن پاکستان کے مسلمان
ایپ آپ کوقر آن وسنت کے معیار کے مطابق ڈھالنا چا ہتے ہیں۔ پاکستانیوں کواس کی کوئی
پرواہ نہیں ہے کہ امریکہ یا مغرب ان کواچھا بچھتے ہیں یا برا۔ وہ چا ہتے ہیں کہ ان کا معاشرہ
اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چا ہتے ہیں۔ اس ہے ہم
دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہم سیجھتے ہیں کہ مغربی
تہذیب اخلاقی لحاظ ہے بستی کا شکار ہے اور مزید رو بہ انحطاط ہے۔ ان کا معاشرتی نظام جاہ
ہو چکا ہے اور ان کے گھرکی زندگی بریاد ہے اور وہاں سے خوشی غائب ہے۔ ہم بچھتے ہیں کہ

والم المنظمة وال بل المنظمة والمنظمة والمن

دنیا کوایک نے حیات بخش پیغام کی ضرورت ہے جومسلمانوں کے پاس ہے۔ہمیں تو دنیا کو پیغام دنیا کو بیغام کی ضرورت ہے جومسلمانوں کے پاس ہے۔ہمیں تو دنیا کو پیغام دینے کا سبق دیا گیا ہے نہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے مطابق ڈھال لیں اور مغربی اقوام کوخوش کرنے کے لیے اپنی بنیا دی اقد ارسے ہے جا ئیں۔

سوال: اس بل کی منظور ہے اسلامی جمہور بیہ یا کستان کو کیا خطرہ لاحق ہوگا؟

جواب: پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس بنیاد پر وجود میں آیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہارے درمیان وجه اتحاد اسلامی نظریہ حیات ہے۔علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

اپی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی ان کی جعیت کا ہے ملک ونسب پر انحصار دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جعیت کہاں اور جعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی

ہم نے دین اور عقید ہے کی بنیاد پر ایک وطن کوتو ڑا تھا اور کئے کے رہا ہے ہندوستان ، بن کے رہا ہے پاکتان اور ہماری قو میت کی بنیا واسلام اور عقید ہے پر ہے۔اس عقید ہے کو کر ور کیا جائے گا تو ملک کی سلامتی کوشد پر خطرات الاحق ہول گے کیونکہ یہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ میرایک قوم کا ملک نہیں بلکہ مختلف قومیتوں کا ملک ہے۔وہ تو پہلے ہی اس کوشش میں ہیں کہ مشترک بنیا داور اساس کو کمز ور کر دیا جائے تا کہ وہ اپنا راستہ الگ کرسکیں۔ جرسے ہم لوگوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ پاکتانی عقیدے کے سواکسی چیز کا نام نہیں ہے۔ہمارا عقیدہ ایک ہو اس لیے ہم ایک ملک میں اس کھے ہیں اور اس بنیاد پر اس کھے دوسے ہیں۔اس راستے کے سوائمام راستے تاہی و بربا دی کی طرف جاتے ہیں۔اس لیے ان راستوں سے بچنا جا ہے۔
دراستے تباہی و بربا دی کی طرف جاتے ہیں۔اس لیے ان راستوں سے بچنا جا ہے۔
دراستے تباہی و بربا دی کی طرف جاتے ہیں۔اس لیے ان راستوں سے بچنا جا ہے۔
دراستے تباہی و بربا دی کی طرف جاتے ہیں۔اس لیے ان راستوں سے بچنا جا ہے۔

و المحرية المال المحرية المال المحرية المحرية

# سرکاری بل کی تا ئیرکرنے والوں کی خدمت میں

مولانا محداز ہر

درج ذیل سطوران تمام حضرات کی خدمت میں ایک دردمندانددرخواست کے طور پر پیش ہیں جو کسی بھی وجہ ہے قومی آسیلی میں منظور کیے جانے والے ''تحفظ حقوق نسوال بل' کی جمایت کررہے ہیں ، پید حضرات مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حالت ہی میں دنیا ہے جانے کے طلب گار ہیں تا کہ حق تعالی شانہ کے حضور سرخروئی حاصل کرسکیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت ہے جمارا او لین فرض اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سرجھکانا ہے خواہ ہمیں ان کی علّت و حکمت سمجھ میں آئے یانہ آئے۔

ان سطور کاراتم آئین و دستور کی قانونی موشگافیوں کا زیادہ علم رکھتا ہے نہ شریعت مطلم ہو کام پر گہری نظر۔ایک مسلمان کی طرح وہ بھی شریعت کے ضرور کی ضرور کا حکام و جگم پر گہری نظر۔ایک مسلمان کی طرح وہ بھی شریعت کے ضرور کی ضرور کا حکام کا اجمالی ساعلم رکھتا ہے،اس کے علم کے مطابق زنا ایک برائی ہے جس کی شناعت برقد یم ترین زمانے ہے آج تک کے تمام انسانی معاشرے متفق رہے ہیں۔ نہ ہی، اخلاقی اور معاشر تی طور پر اس متفق علیہ برائی کے حق میں صرف ان لوگوں نے آواز بلند کی جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی نفس پرسی کے تا بع کر دیا۔ نفس پرسی کی پیچوک آگے چل کر ایسی بیاری اور پیاگل بین کی شکل اختیار کر گئی کہ ماں، بہن اور بیٹی جیسے مقد س رشتے بھی اس کی جینٹ پاگل بین کی شکل اختیار کر گئی کہ ماں، بہن اور بیٹی جیسے مقد س رشتے بھی اس کی جینٹ شکل وشا ہر ہے کہ جب انسان اس سطح پر اثر آئے تو اس میں اور دیگر حیوانات میں شکل وشا ہمت کے علاوہ کوئی اور ملبہ الا متیاز نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہرز مانے میں زنا کو ایک بنوی بروی بداخلاتی اور مذہبی اصطلاح میں گناہ کیرہ کہا گیا ہے اور ہرز مانے موجودہ زمانے معربی کی موجہ ہے کہ جب وہ بالمجربو کے انسانی معاشروں نے اس برائی کے سد باب کے لیے کوششیں کی ہیں۔

یعنی فریقِ ثانی کی مرضی کے خلاف اس ہے جنسی تعلق قائم کیا جائے جبکہ اسلامی قانون اس تصوّر کے برعس زنا کو بجائے خود قابل سزاجرم قرار دیتا ہے۔اسلامی نقط دُ نظر سے اگراس فعل کی آزادی دے دی جائے تو اس کا مطلب نوعِ انسانی اور تمدّ نِ انسانی کوملیا میٹ کرنا ہے ' كيونكه كهراورخاندان كى ذمه داريول كابوج يستنجال ليغير جن لوگول كوخوا مشات نفس كى تسكين کے مواقع مہیا ہوں گے ان سے میامیر نہیں کی جاسکتی کہوہ انہی خواہشات کی تسکین کے لیے بھاری عائلی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے آمادہ ہوں جس کے بنتیج میں نوع انسانی کا بقاءاور انسانی تدن کا قیام درہم برہم ہوجائے گا۔اس لیےا بیکمسلم معاشرہ میں نہ بالجبر کسی عورت کی عصمت دری کی گنجائش ہے نہ فریقین کی رضامندی کے ساتھ اس گناہ کی اجازت، بلکہ دونوں صورتوں میں زنا ایک قانونی جرم اور قابلِ دست اندازی سرکار ہے۔البتہ بالجبر اُس کا ارتکاب جرم کی شدت کواور بردها دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے برضا ورغبت اس جرم کاار تکاب کرنے والول کوبھی سخت سزاسنائی ہے تا کہوہ جان لیں کیمسلم معاشرہ بد کاروں کی تفریج گاہ ہیں ہے جس میں وہ اخلاقی قیود سے آزاد ہوکر جوجا ہیں کرتے پھریں۔

قرآن کریم نے بدکاری کے مرتکب مرد وعورت کے لیے کیا سزامقر دفر مائی ہے اور متنازع بل میں انہیں کیاسزادی گئی ہے دونوں کوسامنے رکھ کرایک عام مسلمان بآسانی یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ متنازع بل قرآن وسنت کے مطابق ہے یااس کے خلاف ہموجودہ بل میں حدود آرڈ بینس کی شق نمبر 7 میں دفعہ 496 الف کے بعد مندرجہ ذیل نئی دفعہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آرڈ بینس کی شق نمبر 7 میں دفعہ 496 الف کے بعد مندرجہ ذیل نئی دفعہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ''496 ب فحاشی ،ایسے مردوعورت جوایک دوسرے سے شادی شدہ نہ ہون اگر جان ہو جھ کو با جسی جنسی مباشرت کرتے ہیں تو وہ فحاشی کے مرتکب ہوں گے۔

(۳) جوکوئی فحاشی کاار تکاب کرے گااہے 5 سال تک سزااور 10,000 روپے تک جرمانے کی سزادی جائے گی۔

496ج، فحاشی کے جھوٹے الزام کی سزا، جوکوئی کسی شخص کے خلاف فحاشی کی جھوٹی

و المحرية المال المحرية المال المحرية المال المحرية ال

تہمت لائے گایا گھڑے گایا دے گا اے 5 سال تک کی مدت کی سزا دی جائے گی اور 10,000 تک جرمانہ بھی کیا جائے گا۔''

ندکورہ بل میں جن دو جرائم پر (زنا اور قذف اور بل کی زبان میں فحاثی اور فحاثی کے حصو نے الزام کی سزا)5 سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ تجویز کی گئی۔ بیدوہ جرائم ہیں جن کی سزائیں قرآن کریم میں احکم الحا کمین نے خود نازل کی ہیں اور ان پرعمل کو ایمان واسلام کالا زمی تقاضا قرار دیا ہے۔

ارشادِربّانی ہے(ترجمہ)'' زائیہ عورت اور زانی مرد، دونوں میں سے ہرایک کوسو
کوڑے مارواوران پرترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاطع میں تم کودامن گیرنہ ہو
اگرتم اللہ تعالی اور روزِ آخرت پرایمان رکھتے ہواوران کوسزاد ہے وقت اہلِ ایمان کا ایک
گروہ موجودر ہے۔'(سورہ نور: آیت: 2)

کس قدرصرت الفاظ ہیں اور کتنا تا کیدی تھم ہے یعنی یہ محض ''سفارش' نہیں کہ آپ کا جی جا جو اس پڑھل کریں نہ چا ہے تو نہ کریں بلکہ یہ قطعی احکام ہیں جن کی پیروی کر تالا ذم ہے اگر مو من اور مسلم ہوتو تمہارا فرض ہے کہ ان کے مطابق عمل کرو۔ بعض اوقات کی مجرم کو سزاد سے وقت انسانی ہمدردی کے جذبات ابھر آتے ہیں اور دل میں اس کے لیے زم گوشہ پیدا ہو کر سزامیں تخفیف کا نقاضا کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسانی کمزوری ہے باخر ہیں اس لیے آیت کریمہ میں تنبیہ فرمائی کہزائی اور زانیہ پرمیری تجویز کردہ سزانا فذکر نے میں مجرم لیے آیت کریمہ میں تنبیہ فرمائی کہزائی اور زانیہ پرمیری تجویز کردہ سزانا فذکر نے میں مجرم کے لیے رحمت اور شفقت کا جذبہ تمہارا ہا تھ نہ پکڑے ۔ اس بات کو آنحضر تصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں مزید وضاحت سے بیان فرمایا ہے ۔ فرمایا: ''قیامت کے روز ایک حدیث شریف میں مزید وضاحت سے بیان فرمایا ہے ۔ فرمایا: ''قیامت کے روز ایک حدیث شریف میں مزید وضاحت سے بیان فرمایا ہے ۔ فرمایا: ''قیامت کے روز ایک حل کو گا جس نے حد میں سے ایک کوڑا کم کردیا تھا۔ پوچھا جائے گا ہے حرکت تو نے کیوں کی تھی ؟ وہ عرض کرے گا آپ کے بندوں پر رحم کھا کر، ارشاد ہوگا چھا تو ان کے حق میں بھے ہے ذیادہ رحم می کر میں جائے گا ہو کا ای جائے گا

جس نے حد پرایک کوڑے کا اضافہ کردیا تھا۔ پوچھا جائے گا تونے یہ کس لیے کیا تھا وہ کے گا تا کہ لوگ آپ کی نافر مانیوں سے بازر ہیں۔ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے معاملہ میں مجھ سے زیادہ علیم تھا پھر تھم ہوگا لیے جا واسے دوزخ میں۔" (تفسیر کبیرس: 225، ج: 6)

اس سے معلوم ہوا کہ بدکاری کے مرتکب مرداور عورت کی سزامیں کسی بڑے حاکم کو معمولی کی بیشی کا بھی اختیار نہیں مزید برال بیمراد بھی ہے کہ زانی کو وہی سزادی جائے جو اللہ نے تجویز فرمائی ہے اسے کسی اور سزاسے نہ بدل دیا جائے ۔کوڑوں کی بجائے کوئی اور سزادینا اگر رحم وشفقت کی بناء پر ہوتو شدید ترین معصیت ہے اور اگر اس خیال کی بناء پر ہوکو مرد اسے تو می تعلی کفر ہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی ایمان کے ساتھ ایک سینے میں جمع نہیں ہوسکتا۔

بقول ایک عالم دین''خدا کو خدا بھی ماننا اور اس کومعا ذاللہ وحشی بھی کہنا صرف انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جوذ کیل ترین قتم کے منافق ہیں۔''

ہماری دلی دعاہے کہ خدا کرے پاکستان کی قومی اسمبلی میں کوئی ایک فرد بھی ایسانہ ہوجو اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ بھوتا ہو کہ کم از کم اس کا ایمان واسلام محفوظ رہے۔ لیکن کیااس حقیقت سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ جن ممبرانِ اسمبلی نے زانی مرداور عورت کی سزا5 سال قید تجویز کی ہے انہوں نے قرآن کریم کے ایک صرت کے تکم کو بدل ڈالا ہے اور اپنی مزعومہ مصلحوں اور مفادات کی خاطر اسم الحا کمین کے تکم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

اسی طرح فحاشی کے جھوٹے الزام کی جوسزا متنازع بل میں تجویز کی گئی ہے وہ بھی قرآن تھیم کی نص قطعی سے متصادم ہے۔ارشاد باری ہے۔(ترجمه)''اور جولوگ پا کدامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر جارگواہ لے کرنہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارواور ان کی شہادت بھی قبول نہ کرو۔' (سور ہُ نور: آیت: 4)

شریعت مطتمرہ نے جہال زنا کا جرم ثابت ہونے پرسخت ترین سزا دی ہے وہاں بے

گناہ شخص (مرد وعورت) پر بلا شوتِ شرعی زنا کی تہمت لگانے کے لیے بھی عبر تناک سزا مقرر کی ہے تاکہ آیندہ بھی وہ اپنی زبان ہے ایسی بات بلا شوت نکا لنے کی جراکت نہ کرے۔ زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والے کو قاذف اور جس پرلگائی جائے اسے مقذوف کہا جاتا ہے۔ ان شرا نکا کے چائے جانے کی صورت ہی میں حد قدف ( \ 80 کوڑے) لگائی جاتی ہے تاہم آیت کریمہ سے قاذف کی سز ابالکل واضح ہے اس قرآنی تھم کو بدلنے کا اختیار کسی حاکم یا یا رہین کے نہیں ہے۔

متنازع بل کے حامیوں نے عورتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے زنا بالجبر کے مسئلہ کو بھی خوب اچھالا ہے اور عور تو ال کو بیرتا تر دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی مردز بردی سمسی عور نت کی عصمت دری کریے تو بھی عورت کوسوکوڑ وں کی سز ابر داشت کرنا ہو گی۔ بیصر بیجاً مغالطه آفرین ہے۔ جبروا کراہ ہے اگر کسی شخص کواس فعل کے ارتکاب پرمجبور کیا گیا ہےتو وہ نہ مجرم ہے نہ سزا کامستحق ،خود قرآن کریم نے سور ہونور میں ان عورتوں کی معافی کا اعلان کیا ہے جن کو بد کاری پرمجبور کیا گیا ہو۔علاوہ ازیں تر مذی وابودا وُ دکی روایت ہے کہ ایک شخص نے اندھیرے میں ایک عورت کو پکڑلیا اور اس سے بدکاری کا ارتکاب کیا عورت کے شور مجانے برلوگ آئے اور زانی پکڑا گیا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اسے رجم کرایا اورعورت کو چھوڑ دیا۔ بہر حال ان معروضات سے بیہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ متنازع بل کی بعض دفعات قرآن کریم کے احکام سے صریحاً متصادم ہیں۔ہم این نحیف آواز میں یارلیمنٹ کے ارکان سے ملتمس ہیں کہ مختذے ول سے اس بل کا مطالعہ کریں اگران کا ضمیر اس بات کی شہادت دے کہاس بل اور قرآن کریم میں بدکاری کے مرتکب فرد کی سزاایک دوسرے سے متصادم ہیں تو اینے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کی حمایت سے وستکش ہوجا ئیں۔ یہی درخواست ان دانشوروں اور قلمکاروں سے ہے جوجیّد اورمنتندعلاء کرام کو بیہ ستمجھار ہے ہیں کہ نذکورہ بل قرآن وسنت کےمطابق ہے۔

اعجازمتنكي

بر ہے ادیب، بہت گہری چوٹ کرتے ہیں۔ایس ہی ایک چوٹ روس کے عظیم ناول نگار میخائل شولوخوف کے ناول "Vergin soll upturn" میں ہے۔ شولوخوف نے ککھا ہے: '' انقلاب کے بعد جب ہرتتم کی پراپرٹی قومیائی گئی تب کسانوں کے بیل بھی قومی ملکیت میں لیے گئے ،ان کسانوں میں ہے پچھکواس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ سرکاری فارم میں موجود بیلوں کو جارہ کھلائیں۔ایسے حالات میں گاؤں کے باقی کسان حیب کر دیکھتے تصے تو انہیں نظر آتا تھا کہ سرکاری کام پر مامور کسان دوسرے کسانوں کے بیلوں کو کم اوراپیے ٔ بیلوں کوزیا دہ ج<u>ا</u>رہ کھلار ہے ہیں۔''

شاید شولوخوف کے اس منظرے حاصل مطلب اخذ کرتے ہوئے سولزی منشن نے بیہ لکھاتھا'' وہ قوانین تاریخ کے کباڑ خانے میں جمع ہوجاتے ہیں، جوانسانی فطرت سے تال میل نہیں رکھتے''موجودہ حکومت مغرب کی نظر میں مہذب اقد ارکی حامل بننے کی کوشش میں بہت کام کررہی ہے۔ گر ہر کام کےمقدر میں کامیا بی نہیں ہوتی ۔ حکومت نے'' کاروکاری'' کے خلاف قانون میاش کیا مگراس قانون کے کاغذات ان زندگیوں کی زرہ نہیں بن سکے جو موسم سرما کے ست رفتار دریاؤں اور کینالوں میں لاشوں کی صورت بہت وجیمے انداز ہے بہتی نظر آتی ہیں ، کیا کوئی قانون اس کو ہے کوسز ادیے سکتا ہے جومقتول عورت کی لاوراث لاش کی بوٹیاں نوچتا ہے۔ قانون اینے محدود اختیاراتی دائرے کے قیدی بھی ہوتے ہیں۔ مانا کہ ہم ترقی کی طرف رواں دواں قوم ہیں مگر ہمیں ریجھی تسلیم کرنا ہوگا کہ دیہات کے مقابلے میں شہرزیادہ قانون شکن ہوتے ہیں۔حالانکہ وہاں قانون نافذ کر نیوالے اداروں کی کوئی کمی نہیں ہوتی پھر بھی مجرموں کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے پولیس کے پاؤں تھک جاتے

ہیں۔جبکہ دور دراز کے دیہات میں جیل تو کیا کوئی تھانہ تک نہیں ہوتالیکن اس سرز مین میں جرم کوداخل ہونے کی جراً تنہیں ہوتی۔ کیونکہ وہاں ہرخص ایسے قبائلی قوانین کا خود تحفظ کرتا ہے۔

مغرب بھلے اس حقیقت کا اعتراف نہ کرے لیکن پولیس کوزیادہ مؤثر بنانے کے لیے مغرب کا جدید معاشرتی پولیس کا ویسٹیک (Community Policing) کا نضوراس قبا کلی نظام کا دھندلا عکس ہے جہاں قانون راستے میں رکاوٹ نہیں بلکدرگوں میں روال خون کی طرح گردش کرتا ہے۔

علامه اقبال نے کتنی اچھی بات کھی ہے:

ایک زندہ حقیقت میر ہے سینے ہیں ہے مستور کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں ہیں ہے لہوسرد نے پردہ، نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی آزادی نسواں کا محافظ ہے فقط مرد جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد!

شام کا زردسورج وان گوگ کی پینٹنگ میں بہت پیارانظر آتا ہے مگروہ زندگی کا ہم رکا بنہیں بن سکتا کھیتوں ، کھلیانوں ، مہکتے بھولوں اور چیکتے ہوئے بچوں کے لیے دن کا وہ سورج درکار ہے جس سے سنورج مکھی کے علاوہ کوئی آئکے ہیں ملاسکتا۔

عورت کی آزادی کے لیے قانون سازی کاعمل مغرب کے سیاسی اسٹیج پرتو داد حاصل کر سکتا ہے مگر ہمار ہے معاشرے میں اس کاعملی نفاذ ممکن نہیں۔ کیونکہ اس معاشرے میں ابھی تک غیرت مندانسان اپنی عورت کو قانون تک غیرت مندانسان اپنی عورت کو قانون کے حوالے نہیں کرسکتا۔ کاش مغرب کو یہ سچائی سمجھ میں آجاتی کہ ''عورت مرد کی عزت اور مرد

عورت کی محبت ہوتا ہے۔''

اردو کے مشہورتر قی پیند شاعرن م راشد نے اپنے آپ کو تین مکڑوں کا مجموعہ قرار دیتے ہوئے کہاتھا:

> میں سہ نیم، میری زندگی سہ نیم دوست داری، عشق بازی، روزگاری!

ممکن ہے کہ اردوادب کے معتبر گرمغرب زدہ شاعر کی اس نظم پر پکاسو کے ''کیوب ازم''کااثر ہوگر ایک زاویے سے دیکھا جائے تو عورت کی محبت تین حصوں پر مشمل ہوتی ہے۔ اس کی پہلی محبت اس کا باپ، اس کی دوسری محبت اس کے بچوں کا باپ اور اس کی تیسری محبت تحفظ فراہم کرنے کا وہ تیسری محبت تحفظ فراہم کرنے کا وہ غیر مشروط کردار ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک بیٹی اپنے باپ، ایک بیوی اپنے فاونداورا کی مال اپنے بیٹے پر کس طرح شک کرسکتی ہے کہ وہ اسے خطرے میں بیوی اپنے فاونداورا سکی حفاظت نہیں کرے گا؟

اقبال فطرت کے شارح شاعر تھے۔انہوں نے جب بیلھاتھا کہ عورت کی آزادی کا محافظ صرف مرد ہے تواس میں کوئی میل شاؤنز مہیں بلکہ بیفطرت انسانی کی بے حدسادہ سی حقیقت ہے۔

علامہ اقبال اپی آنکھوں ہے دیکھ رہے تھے کہ عفرب نے آزادی کے نام پر عورت کو مرد نے چھین کر معاشر ہے کے حوالے کر دیا ہے اور وہ اس ممل کوعورت کے خلاف بہت بڑی سازش جھ رہے تھے۔ اس لیے اقبال نے اپنے عہد کے مغرب زادوں کے معتوب بننے کی پروا کے بغیر آزادی کے نام پرعورت کے قومیائے جانے گئی سے خالفت کی۔ اقبال بہت دانا تھے۔ وہ جانے تھے کہ جو چیز سب کی ہوتی ہے وہ دراصل کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اقبال عورت کو معاشر ہے کے حوالے کرنے کے بجائے اسے کسی مرد

کے سپر دکیے جانے کے حق میں تھے۔اورعلامہ اقبال کومعلوم تھا کہ تورت اپنی مخصوص فطرت کے حوالے سے یہی جاہتی ہے کہ وہ کسی ایک کی بن کررہے۔

اقبال اس حقیقت ہے بخو بی آگاہ سے کہ مغربی تہذیب عورتوں کو آزادی دینے کی آڑ میں دراصل مردکوعورت کے شخط ہے بری الذمہ بنارہی ہے۔ علامہ اقبال شاعر سے ۔ اس لیے وہ عورتوں کے خلاف افکار کا اظہار کس طرح کر سکتے تھے!! اور بنیا دی بات کہ وہ ذہانت کی عظیم بلندی پر بسنے والے انسان سے ۔ وہ کوئی غیر ذمہ دار بات کس طرح کہ سکتے تھے؟ اس لیے عورت کی آزادی کے بارے میں تصورا قبال کواگر اجا گرکیا جائے تو شاید ہمارا متضاو معاشرہ ایے مجمد بحران سے فکل کرمتلا طم سمندر میں تبدیل ہوجائے۔

علامہ اقبال کا ادراک ایک اورسچائی ہے بھی آشا تھا، وہ سچائی خالص ہے کہ تھے۔
اقبال نہ صرف اشیاء کے حوالے ہے بلکہ افکار کے حوالے ہے بھی ملاوٹ نہ کی جائے۔ اقبال مشرق اس لیے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ مشرق اور مغرب کی ملاوٹ نہ کی جائے۔ اقبال مشرق کے عظیم محافظ سے ۔ انہیں معلوم تھا کہ سائنسی ترقی کی وجہ سے مغرب میں مادی حوالے سے اتنی تو انائی بھرگئی ہے کہ جب بھی مشرق اس کے قریب آئے گا تو مغرب اس پر عالب آکر اس اس اس اس کے قریب آئے گا تو مغرب اس پر عالب آکر اس اس اس اس کے قریب آئے گا تو مغرب اس پر عالب آکر اس اس اس اس کے قریب آئے گا تو مغرب اس پر عالب آکر اس اس اس اس کے قریب آئے گا تو مغرب اس پر عالب آئی ہوئے کہ علیم کوشش کی ۔ علامہ اقبال کو بہت سارے مباحث بہت فضول محسوس ہوتے ہے ۔ شاعر مشرق نے ہمارے ذہنوں کو اس علم کی ضیاء سے روشن کرنا چاہا کہ عورت اور مرد میں کون کمتر اور کون معتر قرار دینے والا مباحث انہائی گراہ کن ہے۔ ایک بیٹا اپنی ماں سے میں کون کمتر نہیں بن سکتا اور نہ ایک بیٹی بیٹی وار کر سکتی ہے کہ اس کے والد کو اس سے ممتر مانا

عورت اور مرد میں بات کمتری اور معتبری کی نہیں۔عورت اور مردفقد رت کی دومختلف اور منفرد تخلیق ہیں۔ ان ہے لیے قواعد اور ضوابط بھی الگ ہونے جا ہمیں اور جہاں تک

پردے کا سوال ہے تو عورت کا وجود اس نیج کی طرح ہے جس سے بیمعاشرہ بھلتا بھولتا ہولتا ہے۔ اس لیے قدرت نے عورت کواس فطری قربانی کے لیے منتخب کیا ہے کہ وہ معاشرتی نیج بن کرا پی ہستی کومٹادے تا کہ معاشرہ گل وگلزار بن جائے۔

عورت نے اور مرددرخت ہے۔ نے کا چھینا اور درخت کی نمو کے لیے بنیا دی شرط ہے۔ درخت کا کردار معاشرتی ہے جبکہ نے معاشرتی بن کر نہ تو محفوظ رہ سکتے ہیں اور نہ ان کا کوئی پیدا واری کر دارمکن ہوسکتا ہے۔علامہ اقبال اس آزادی کی جمایت نہیں کر سکتے کہ معاشرتی زندگی کے نے زمانے کی ہوائیں درختوں کی شاخوں سے کھیلتے ہوئے گئی ہیں۔ شاخوں سے کھیلتے ہوئے آچی گئی ہیں۔

مرد کے معاشر تی اور عورت کے خاندانی کردار ہے ہی معاشرہ متوازن رہ سکتا ہے۔ یہ توازن فطری ہے۔ مگر ہمار ہے حکمران ایک اور توازن کی کوشش کرتے رہے ہیں وہ ہے مغرب اور مشرق کا توازن ۔ بیتو ازن ممکن نہیں! جس طرح شراب کے پیگ کو آپ ذَم ذَم کا پانی پاک نہیں کرسکتا۔ اس طرح مغربی اقدار مشرقی ثقافت ہے ہم آ ہنگ نہیں ہوسکتیں۔ مثاید! علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بیسادہ سی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کوشش جس کوہم ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں!

(بشكرىيە:روز نامەامت كراچى:18 نومبر 2006ء)

### قابل احرام جرم

اوريامقبول جان

لندن شہر کے پیچوں کے اول کی آئھوں کی ٹھنڈک رہا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جس کانام ہوہو ہے۔ یہ علاقہ صدیوں سے عیش پرستوں کی آئھوں کی ٹھنڈک رہا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جس میں ایک زمانے میں غربت وافلاس کے ہاتھوں نگ آکرکارل مارکس نے رہائش اختیار کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ شرفاء اس جگہر ہنا پہند نہیں کرتے تھے، اس لیے مکان سے کرائے پرال جاتا تھا۔ اس بازار کی گلیوں میں دنیا کا پہلا سیر بل قاتل '' جیک دی رپر'' عصمت فروش عورتوں کو تسکین کے لیے قتل کیا کرتا تھا۔ اس علاقے کے ٹیلی فون بوتھ تک ایسی عورتوں کے اشتہاروں سے بھرے ملتے تھے جوجم فروش کا کاروبار کرتی ہیں۔

لیکن برطانیہ میں 80ء کی دہائی میں ایک خت گیرخاتون ''مارگریٹ بھیج'' برسر اقتدار
آئی۔ بیعلاقہ اس دوران چاروں اور پھیلتا جا رہا تھا۔ ادھرانسانی حقوق کے علمبر دار اور
حقوق نسوال کے پرچارک اس سب کی جمایت اس لیے کرر ہے تھے کہ وہ اسے لوگوں کا ذاتی
مسئلہ اور کاروبار بھیجے تھے۔ ادھرشرفاء اس کے قرب وجوار کو بھی چھوڑنے پر مجبور تھے۔ ایسے
مسئلہ اور کاروبار بھیجے نے اس علاقہ کی صفائی کا اعلان کر دیا۔ پولیس کے کارندے دند ناتے
میں مارگریٹ تھیجرنے اس علاقہ کی صفائی کا اعلان کر دیا۔ پولیس کے کارندے دند ناتے
ہوئے وہاں گئے اور عورت کی آزادی ، حرمت اور کاروبار کے نام پر پناہ حاصل کیے ہوئے
اس کاروبار کو فتم کر دیا۔ نہ وہ دکا نیس وہاں رہیں اور نہ ہی چار دیواری کے اندر کام کرنے
والی دیویاں۔

نیویارک شہرایے ہی کاروبار کی وجہ ہے دنیا بھر میں بدنام تھا۔ جرم کا پوداای کاروبار کے گرد پھیلتا پھولتا ہے۔ براڈوے نیویارک کا ایک ایبا مقام تھا بلکہ ہے، جہال عیش و عشرت کے پروانے منڈلاتے تھے۔اس علاقے سے چارول طرف جانے والی سرکول،

ز ر زمین رباد ہے سٹیشنوں اور دور تک پھیلی رباد ہے لائن کے ساتھ لگے تھمبوں کے ساتھ خواتین ہوتیں اور سے پروانے انہیں گاڑیوں میں بٹھا بٹھا کرلے جاتے۔انسانی حقوق کے تر جمانوں کے لیے بیہ بالکل دولوگوں کے درمیان ایک ذاتی فعل تھا۔ان کے ہاں بالرضا اس جرم کی سزانو جبر کاایک روپ ہے۔ بیاوگ آج تک 26 جولائی والے دن نیویارک میں ہونے والے ہم جنسوں پرتشد د کا دن مناتے ہیں اور اسے ایک بالرضافعل قرار دیتے ہیں۔ ا پہے میں 90ء کی دہائی میں ایک محض ''روڈی جولیانی'' نیو یارک کامئیر منتخب ہوا۔ اے احساس ہوا کہ تمام جرائم کی جڑیہ بالرضا جرم ہے۔ سارے قتل، سارے اغواء، ڈ کیتیاں اور منشیات سب کا ماخذیمی ہے۔اس نے پولیس چیف کو بلایا اور کارروائی کا آغاز کردیا۔ پولیس برے برے بڑک لے کرجاتی اوران علاقوں سے ایسی خواتین کو بھرتی اور دور ذراز ورانوں میں جھوڑ آتی \_روتی پیٹتی پیخوا تین واپس آتیں تو دوبارہ ایسا ہی ہوتا۔ نہ کسی کے چہرے پر لکھا ہوتا تھا کہ بیہ فاحشہ ہے اور نہ ہی گواہوں کی موجودگی میں اس فعل کا ار تکاب ہور ہاہے تھا، لیکن ایک یقین تھا کہ برائی کے تانے بانے کہاں سے پھوٹے ہیں اور پھردنیانے دیکھا کہ نیویارک شہردنیا کے جرم کے نقشے سے غائب ہوگیا۔

ان دونوں شہروں کی داستان ذہن میں لار ہاتھا اور سوچ رہاتھا کہ اگر مارگریٹ تھیجر
یاروڈی جولین کے ہاتھ زنابالرضائے قانون نے باندھ دیئے ہوتے، اسے ایسے افراد کے
خلاف ایکشن لینے کے لیے پہلے گواہوں کواکٹھا کرنا پڑتا اور پھر درخواست کے کرنج کی
عدالت میں جانا پڑتا اورا گرنج اس درخواست کو خارج کر دیتا تو یہ دونوں اپناسا منہ کے کر
واپس آجاتے اور وہ خانون عزت و تو تیر کے ساتھ کیمروں کی روشنی میں پارسائی کا سٹوفیکٹ
حاصل کرلیتی لیکن شاید دنیا بھر کے ممالک میں ہم وہ پہلے ' مہذب' اور انسانی حقوق کے
علم روار ملک ہیں، جہاں کسی ایسی خانون کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے، اس کے
خلاف درخواست دینے یا اے ایسی حرکات و سکنات سے بازر کھنے کے لیے پولیس کا دروازہ

و المحرود المال ال

نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا۔

حیرت کی بات ہے کہ چوری ، ڈا کہ، رہزنی ، ملاوٹ ، ذخیرہ اندوزی حی کہ جیب کتر نے جیسے معمولی جرم پر بھی پولیس کارروائی کرسکتی ہے لیکن زنابالرضاایک ایسا''مقدس و محترم''اور''باعزت جرم'' ہے کہ جس کے لیے صرف اور صرف عدالت کے جج کے پاس گواہوں سمیت جائیں ورنہ س تھانیدار کی کیا جرائت اور کیا اوقات کہ ایسے محترم لوگوں کی طرف آئے بھی اٹھا کر دیکھے۔

اب اندازہ بیجئے ایک ایسے محلے میں جہاں چند باعزت اور شریف لوگ سکون سے زندگی گزاررہے ہوں، وہاں ایک عورت گھرلے لیتی ہے، وہ کوئی کاروباریا دھندانہیں کرتی، نداس کے پاس ایس الی او کیاں ہیں،جنہیں ان مقاصد کے لیے استعال کیا جاسکے،لیکن اس کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیوں،صاحب اثر لوگوں اور گن مینوں سے سے افراد کی آمد ورفت شروع ہوجاتی ہے۔گھر راتوں کوآبا داور دن کو دیران ہوجاتا ہے۔لوگ سہے ہوئے ، دیکے ہوئے، اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے۔ بچیاں درواز وں سے باہر جھا نکتے ہوئے ڈرتی ہیں،اگرکوئی خوف کا ماراکسی تھانیدار کے پاس جائے گا بھی تو وہ اسے گواہ جمع کرنے اور جے کے بیاس جانے کا فیمتی مشورہ عنایت کرے گااورا گراس عورت کوعلم ہو گیا کہ اس شخض نے اس کے خلاف ریورٹ کرنے کی کوشش کی ہے ، تو وہ قانون کی نئی دفعہ 1496لف کے انتحت پولیس میں رپورٹ درج کراسکے گی کہ ریہ "شریف انسان" اندر سے ایک شیطان ہے اور جھے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس پھر کیا ہے، دندناتی ہوئی پولیس آئے گی،اسے نا قابل صانت جرم میں گرفتار کرکے لے جائے گی۔ جب تک مقدمہ چلتا رہے گاوہ جیل میں سر تارہے گااور پھریا تو سات سال سز اہوجائے گی یا دو تین سال بعد''باعز ہے''بری ہو

میں اس ''مقدس محترم اور باعزت' جرم کے بارے میں اپنے اردگرد کھیلے ہزاروں

معاشرتی (مصلحین اوراین جی اوز کی جذباتی وابنتگی دیکتا ہوں تو چرت ہوتی ہے۔ جس ملک میں ایک گھٹے میں سوسے زیادہ عورتیں زچگی کے دوران مرتی ہوں ، فاقوں سے خود کش کرتی ہوں ، سب سے زیادہ ٹی بی شکار ہوں ، جنہیں صحت ، تعلیم ، خوراک اور جیت تک میسر نہ ہو، آج تک کوئی ہپتال کے درواز برم تو ڈتی عورت کے لیے بینرز لے کر باہر نہ آیا لیکن جس عورت کے تحفظ کے لیے دنیا بھر کے ممالک کی بے پناہ المدادا ہے منظور نظر کارکنان تک پینچی اور فتح ان کا مقدر بنی ، اب اس کاریہ 'جرم' معزز محتر م اور مرم ہوگیا ہے۔ دُرتا ہوں اس دن سے جب ہر محلے کے گھروں کے درمیان ایک ایسی عورت آکر آباد موگی تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے شرفاء آگر ، جرت بھی کر گئے تو انہیں پناہ دینے والا بھی شاید میسر نہ ہوگئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے شرفاء آگر ، جرت بھی کر گئے تو انہیں پناہ دینے والا بھی شاید میسر نہ تا سکے۔

سیدالا نبیاء سلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث پر بات ختم کرتا ہوں ، فر مایا:
"جس قوم میں زنا کی کثرت ہوجائے ، وہاں وہا ئیں پھوٹ پڑتی ہیں۔"
صاف با نیوں اور سخری گھاس پر پلنے والا ڈینگی وائرس کا مچھر تو ایک آغاز ہے۔
صاف با نیوں اور سخری گھاس پر پلنے والا ڈینگی وائرس کا مچھر تو ایک آغاز ہے۔
(بشکریہ: روز نامہ نوائے وقت کراجی: 25 نومبر 2006ء)

### نسوال بل بإزارِحسن ميں

عبدالقادرحسن

تتحفظ حقوق نسوال بل پر اگرچه پوری حکومت، ساری حکومتی بار ٹی اور تمام کی تمام ایوزیشن مسلسل بول رہی ہے لیکن میر بل میری سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہاں میں ہے نسواں کا کون ساتحفظ برآمد ہوا ہے؟ وراثت کے قانون کی بات ہوتی، قرآن کے ساتھ شادی کی بات ہوتی ، وٹہسٹہ کی بات ہوتی تو میجھ میں آتا کہ ہماری نسواں کے فلاں حق اور فلا ں مفاد کی حفاظت کاسامان کیا گیا ہے لیکن زنابالرضائے شحفظ کے مسئلے کا صرف نسوال ہے کیا تعلق ہےاس مسکے سے تو مرد کا بھی برابر کا تعلق ہوتا ہے کیونکہ بیا سمیلے میں نہورت کر سکتی ہے نہ مرد، اس لیے اس قانون کا نام تحفظ نسواں ومرداں ہونا جا ہے، اس بل میں کئی الجھنیں اور کئی تشکیاں تھیں ، اسی لیے بیبل بوری طرح اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ بھی سمجھ میں نہیں · آرہا تھا۔ میں شکر گزار ہوں ایک مقامی اخبار کے رپورٹر کا جس نے اس بل کے اصل مصداق اورفیض یاب ہونے والوں سے ملاقات کی اور انہوں نے وضاحت کی کہاس بل ے ان کی زندگی سنور گئی ہے اور اس بل کا اصلی مقصد کیا ہے؟ اب میں کہ سکتا ہوں کہ میں اس بل کے اسرار درموز ہے واقف ہو گیا ہوں اور میری جہالت میں نمایاں کمی آگئی ہے۔ ورندات برر مسکلے سے ناواتفی نہ صرف روثن خیالی اور اعتدال پیندی بلکہ عقل کے بھی خلاف اور جہالت کا ایک سبب تھی۔اب وہ خبر ملاحظہ فرمایئے جس نے تمام الجھنیں دور کر دی ہیں اور دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی کر دیا ہے۔خبریوں ہے کہ حقوق نسواں بل منظور ہونے سے پولیس جار د بواری میں داخل ہونے پر جو بابندی لگ گئ ہے اس کی خوشی میں بازار حسن میں طوا کفول نے مٹھائی تقتیم کی ہے اور ایک دوسرے کومبارک باودیتے ہوئے کہتی رہیں کہ کوئی تو بل ایسا بھی آیا ہے جس نے پولیس کولگام دی ہے۔اس بل کے منظور

وي المال ال

ہونے کے دوسرے روز بازارِ حسن بینی ہیرامنڈی میں وہاں کے دکاندار کو شھے خالی کرکے چلے جانے والی بعض عورتوں اور مردوں کی واپسی پرخوشی کا اظہار کرتے رہے، ہیہاں کے لوگوں میں سارا دن میہ موضوع زیر بحث رہا کہ اس بازار میں جو پھھ بھی ہوتا ہے فریقین کی رضامندی ہے ہوتا ہے لہٰذاان لوگوں کو زنا بالرضا کے تحت اب سر انہیں ہوگی ،اس لیے اس بازار کے جو کو شھے کئی برسوں سے ویران پڑے ہیں وہ پھر سے آباد ہو جا کیں گے ۔ اخبار کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ ایک پان فروش کی دکان پر کھڑی ہوئی سلمی بائی نے گفتگو کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ ایک پان فروش کی دکان پر کھڑی ہوئی سلمی بائی نے گفتگو جان چھوٹ جائے گی ، مزید برآں پولیس کے اہلکاروں کے بیک کرنے کی وجہ سے جولوگ اس بازار نے قبل مکانی کر گئے تھے اور مجبوراً دوسرے مقامات پر چلے گئے تھے اب ان کی واپسی رفتہ رفتہ شروع ہوجائے گی اور یہ دھندا ہوی حد تک ایک جگہ جمع ہو کر شہر بھر میں نہیں واپسی رفتہ رفتہ شروع ہوجائے گی اور یہ دھندا ہوی حد تک ایک جگہ جمع ہو کر شہر بھر میں نہیں حالے گئا۔ اس طرح یہ بازار پھر سے آباد ہوجائے گا ،اس طرح یہ بل بھی واقعی تاریخی بن

لا ہوری ہیرامنڈی کی گرمی بازار کا تو جوہوگا وہ دیکھا جائے گااس وقت تو اصل پیچیدہ مسئلہ اس بل کے حیجے مفہوم اوراس کے نفع نقصان کا تھا ،اس قانون کی جوتفسیر اورتشرت کیہاں کے مکینوں نے بردے سادہ انداز بیں عملاً بیان کر دی ہے ،اس نے تمام ابہام ،الجھنیں اور گوگوی کیفیت ختم کر دی ہے ، بہت مناسب ہوگا اگر ہمارے حکمر ان خصوصاً ان کے حامی ق لیگ والے اش عملی وضاحت کو بلے باندھ لیس اور ایم ایم اے والوں کے منہ بند کر دیں ، معلوم ہوا کہ بیبیل اصبلیاں اجاڑنے کے لیے اور بازار بسانے کے لیے لایا گیا ہے ،کسی معلوم ہوا کہ بیبیل اسمبلیاں اجاڑنے کے لیے اور بازار بسانے کے لیے لایا گیا ہے ،کسی ایک مشکوک بل کے لیے دوراستعفوں تک جانے کی کیاضرورت ہے؟

نجی زندگی میں عدم مداخلت اسلام کا پہلا اصول ہے اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیمشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک رات حضرت عمر نے گلی سے گزرتے ہوئے سنا کہ گھر کے اندرگا نا بجانا ہور ہاہے چنا نچہوہ سخت ناراض ہوکر گھر کے اندر

کود گئے اور لوگوں کور نگے ہاتھوں پکڑلیا ، ان لوگوں کو بھی اسلام کے قوا نین اور تغلیمات کاعلم

تھا چنا نچہ ایک صاحب نے خلیفہ ہے یو چھا کہ آپ کو کسی کے گھر کے اندراس طرح بلاا طلاع
داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ بیتو قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔

آپ کسی کے گھرکے اندراس طرح داخل نہیں ہو سکتے بیان کر حصرت عمرٌ لا جواب ہو گئے اور معذرت كركے باہر نكل گئے، اس ليے كى گھر كے اندر خواہ وہاں يجھ بھی ہور ہا ہو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یواین او کے حیارٹر کا پہلا جملہ ہی پرائیویسی کی حفاظت پرمشمل ہے۔لا ہور کے بازارِحسن کی طوا کفوں اور ان کےلواحقین نے نہصر ف اس بل کوسیح معنوں میں سمجھاہے بلکہ اس کے مطابق اینے مستقبل کے فیصلے اور منصوبے بھی شروع کر دیے ہیں۔ میان زنا بالرضا اور زنا بالجبر تک محدود ہے اور اس بارے میں قوانین کو وضع کر تا ہے جہاں تک زنا بالرضا کا تعلق ہے اس کی وضاحت تو بازارجسن کے'' مفتیوں'' نے کر دی ہے۔ زنابالجبر کے انتہائی مکروہ فعل کے بارے میں جس قدر سختی ممکن ہوکرنی جا ہے اس فعل کے دویا جارا چھی شہرت رکھنے والے گوا ہوں کے عدد کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے لیکن ایک ضمنی ساسوال میجی ذہن میں بیدا ہوتا ہے کہاتنے گواہوں نے جب بیغل ہوتے دیکھا تو انہوں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ صرف گواہ بننے کے لیے اس کا بغورمعا ئند کیوں کرتے رہے،ان لوگوں کے لیے بھی سزامقرر ہونی جا ہیے۔اس بل کے سلسلے میں ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ کیا بیا تنابر اسکلہ ہے کہ اس پر اس قدر ہنگامہ کھڑا کیا جائے اور عوام کے اصل مسکے یعنی فوجی حکومت کو جانے دیا جائے جوعوام کے تمام مسائل کی جڑ ہے ، اس جڑ کو سلامت رکھ کرشاخ تراشی کا کیا فائدہ؟ آخر ہمارے علماء''شحفظ حقوق عوام'' کے کسی بل کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ کسی ایک بل کے لیے ذہ استعفے دیں گےتو پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی۔(بشکریہ: روز نامہا یکسپرلیں کراچی: 21 نومبر 2006ء)

# شخفط نسوال بل کی منظوری ، آگے آگے دیکھتے

مرداہے

ایک انگریزی معاصر میں تصویر چھپی ہے جس میں دوامر کی سپراسٹار ٹام اوراس کی منگیترکیٹی کودکھایا گیا ہے جس نے ٹام سے ہونے والی نومولود بچی اٹھار کھی ہے۔کہا گیا ہے کہ دونوں اس ہفتے کے آخر میں شادی کرلیں گے۔

بالعوم قاعدہ قانون تو یہ ہے کہ پہلے آئے پہلے پائے مگرامریکہ میں پہلے پائے ، بعد
میں آئے کا دستورران کے ہے۔ لہذا ہماری خانقاہ روش خیالاں کے مجاوروں کونو ید ہو کہ آئ
نہیں تو کل ہمارے مستقبل کی بھی ایسی تصویریں دکھائی دے جا کیں گی ، جن میں سود پہلے اوا
ہوگا اور اصل زر بعد میں ۔ امریکہ جو پاچکا ہے ، وہ ہماری منزل ہے اور جو ہماری منزل تھی ، وہ
امریکہ کسی کو پانے نہیں دیتا ۔ ابھی تو صرف ' محفظ نسواں بل ، ہی بل میں سے نکلا ہے ، آگ
آگے دیکھئے کہ اس میں سے کیا کیا نکلتا ہے ، کیونکہ ہرقدم آگے اور آگے اٹھ رہا ہے ۔ ہماری
جہم تماشہ کے ہاتھ مفلوج ہیں ، کوئی روک نہیں ، کوئی ٹوک نہیں ، نیز ہ مؤمن کی کوئی نوک
نہیں ۔

امریکہ ہویااس کے حواری مغربی ممالک، بھی میں شادی کی تر تیب الٹ چکی ہے۔
مغربی تہذیب چڑیل ہے، جس کے الٹے پاؤں ہیں، یہاں بھی اس چڑیل کے عشاق
کاراخ ہے۔ ہررسم میں ہررواج میں، ہرکل میں، ہرآج میں خیال کی روشی چھوٹی جارہی
ہے۔ طوالفوں کی کٹیں کٹھی کرنے والے تصوف کی گھیاں سلجھانے پرلگا دیئے گئے ہیں۔
اگر چہ ہمارے لیے مقرر کردہ منزل ہماری بنیا دیرستی کے باعث ابھی دور ہے مگر یہی اک گونہ
بے خودی بر قرار رہی تو جس تصویر کا ذکر ہم نے شروع میں کیا، وہ ہماری بھی ہوجائے گ

و المحال المحال

کی محمہ سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں اور بے وفا کونے ہوں اور بے وفا کی امت اک دن پھر سے اہل وفا میں شامل ہوگی: رع لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے (بشکریہ:روزنامہ نوائے وفت کراچی:19 نومبر 2006ء)

### تتحفظ نسوال بل كالتمغه

ایک اخباری اطلاع کے مطابق ایم پی اے صباصادق نے کہا ہے: خواتین کو وہ تخفہ ملا ہے جو کسی بھی دور میں حکومت نہیں دیا۔انہوں نے جوعزت دی وہ قرآن وسنت کے عین مطابق ہے۔

حقوق نسوال بل منظورہونے کی صرصر کیا چلی ہے کہ صبابھی چل نکل ہے۔ پہنجاب اسمبلی کی غلام گردشوں میں تو بنت حوا ہمیشہ آزادانہ محوفرام رہی ہے پھریہ نیااورانو کھا تحفہ کیا ہے جواب ملا ہے۔ باقی جہال تک کسی دورِ حکومت کا تعلق ہے تو ہر دور میں ارباب بست و کشاد شخفے دیتے رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ وصول کرنے والیاں بدلتی رہیں۔ یہ ریکارڈ قابل فخر ہے کہ ہمارے اس وطن پاک کی ہر حکومت خوا تین پر مہر بان رہی ہے پھر بھی اگر حدود بل میں ترمیم کرکے ایک نیا بل لانے کی ضرورت پڑگئ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی مزید مہر بان ہونا چا ہتی ہے جا ہے اس کے نتیج میں خدا ہی نا مہر بان ہوجائے۔ یہ جو صباصاد ق صلحبہ کو نیا تحفہ ملا ہے اور وہ بھی قرآن وسنت کے مطابق تو اس میں حرج کیا ہے ، ہمارے ہاں صلحبہ کو نیا تحفہ ملا ہے اور وہ بھی قرآن وسنت کے مطابق تو اس میں حرج کیا ہے ، ہمارے ہاں سب کا کام قرآن وسنت ہی کے ذریعے تو چانا ہے۔ ان کا بھی چلنے دیں۔ سب کا کام قرآن وسنت ہی کے ذریعے تو چانا ہے۔ ان کا بھی چلنے دیں۔ (بشکریہ: روزنامہ نوائے وقت کرا جی: 20 نومبر 2006ء)

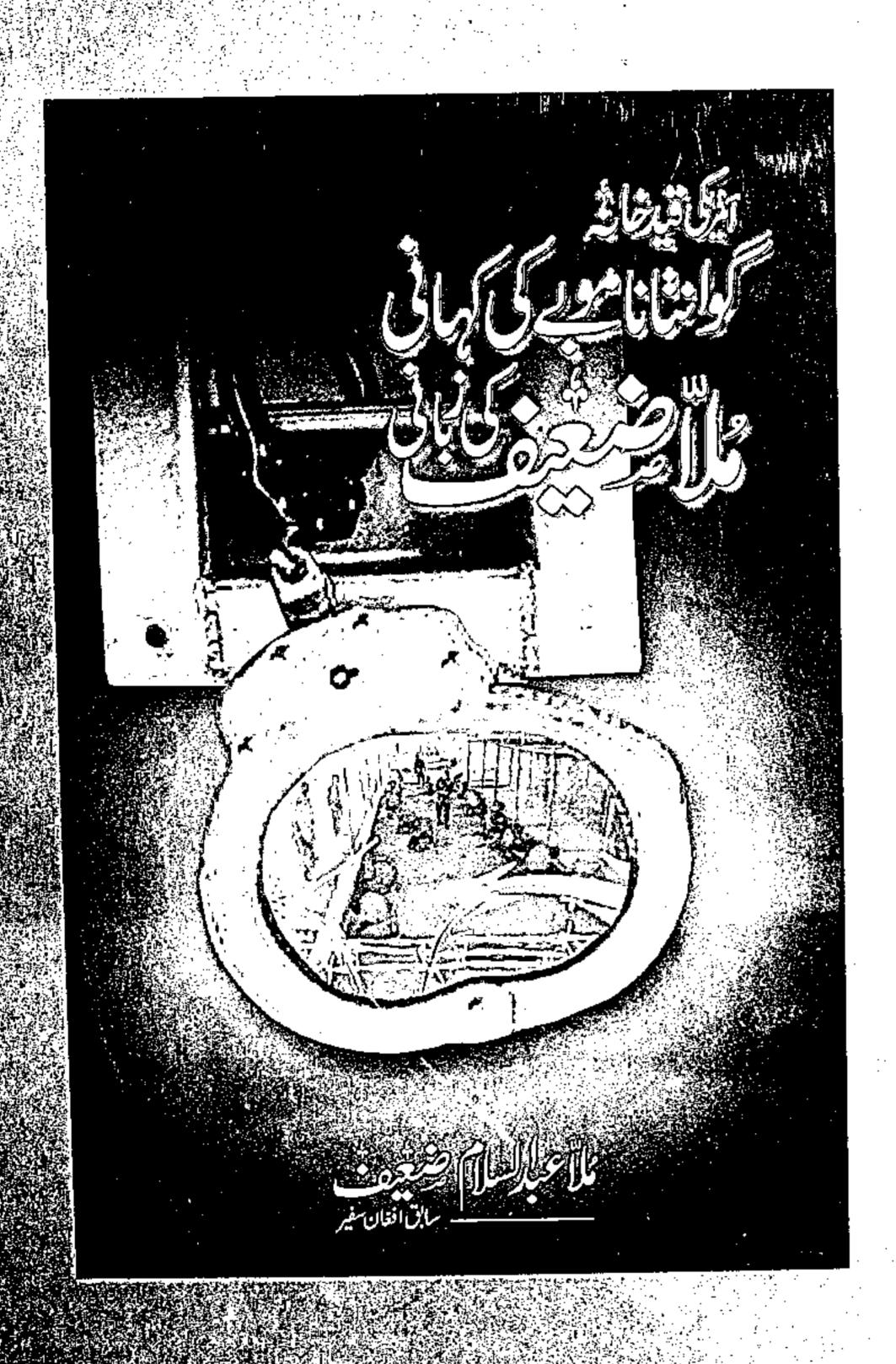

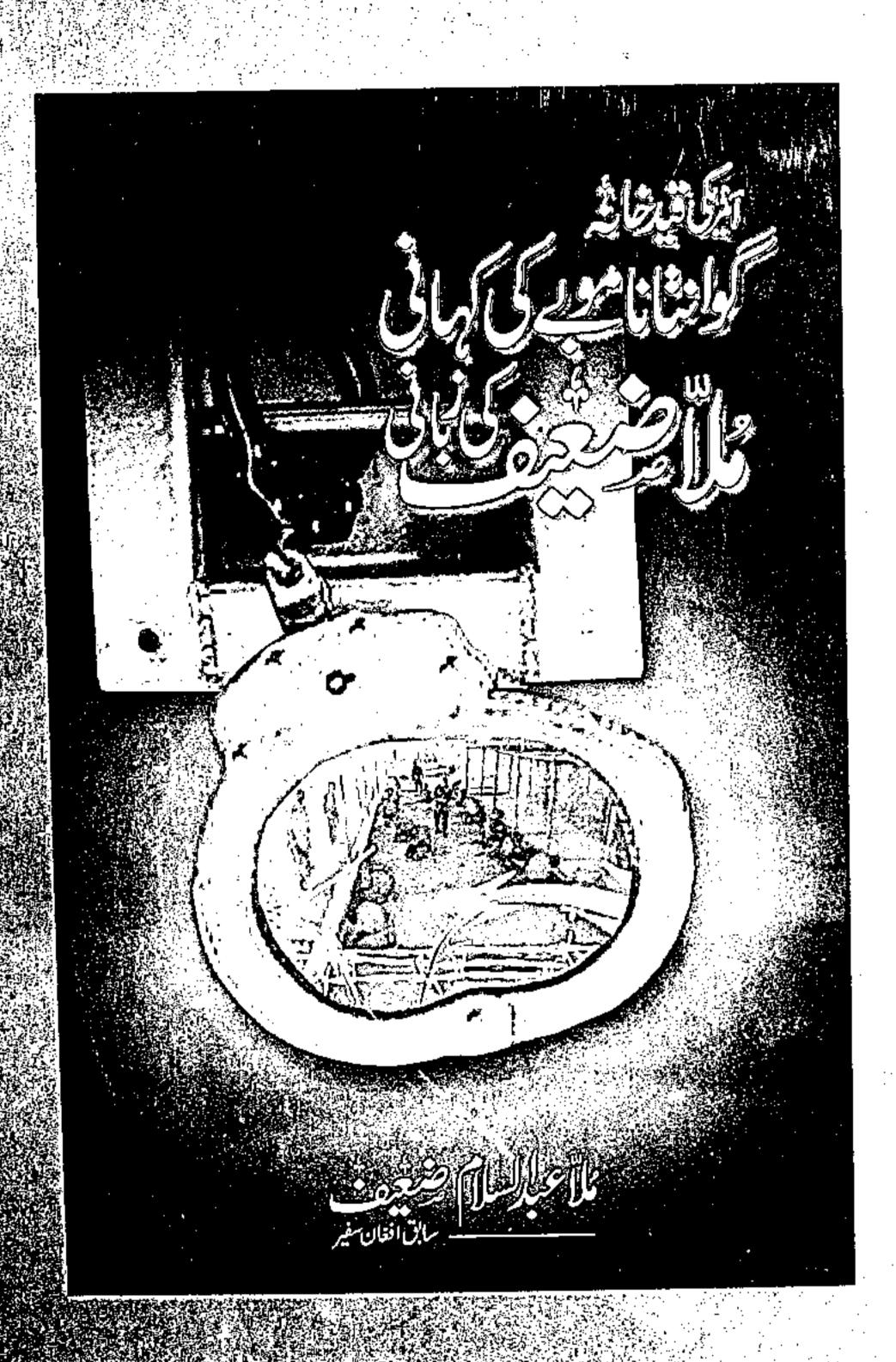

042473168923434592